



ازافادات

مجوُب العُلما وَ الصُّلَحاء معرض العُلما وَ الصَّلَحاء العَمَّالِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعَلِم مُدِئ طِلْمُ

مولا نامحمه حنيف نقشبندي



041-2618003



# جمله حقوق محقوظ بي

| ، خطبات فجروك                                                                                          | نام كتاب              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ت حضرت ملانا بيز والفقارا تم نقشبندى يلِ                                                               | ازافادار              |
| مولانا محمر حنيف نقشبندي                                                                               | مرتب                  |
| منحتَّ بُرُالْفَقِيسَ ر<br><br>223سنت پُرره فعیکل آدِ                                                  | ناشر _                |
| وّل مارچ 2009ء                                                                                         | <b>اشاعت</b><br>اشاعت |
| چهارم:                                                                                                 | نعداد<br>تعداد        |
| حافظ المجم محمود                                                                                       | سرورق                 |
| رُنگ فَاكْمُرْشَا مِحْمَدَ مُنْلِطًا الْمِحْمَدِ مُنْلِطًا الْمِحْمَدِ مُنْلِطًا الْمِحْمَدِ مُنْلِطًا | كمپيوژركمپوز          |

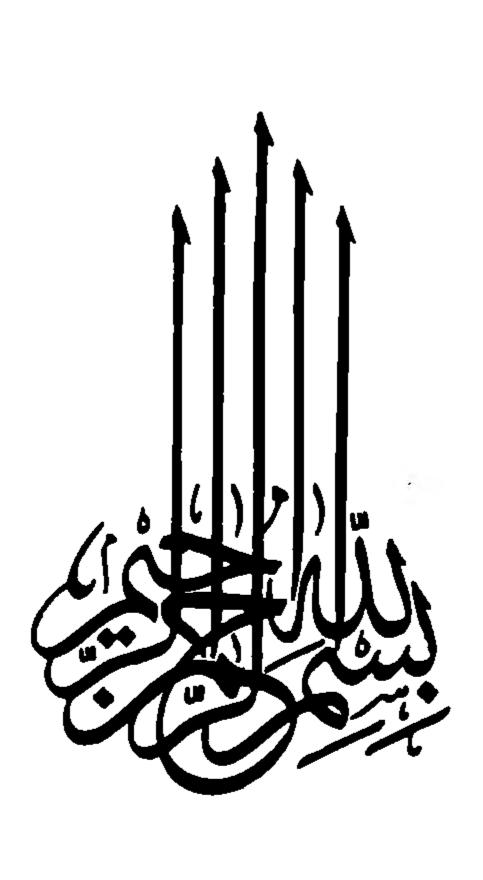

# 

|    | عنوان                                              | مفدامبر  | عنوان                                  |
|----|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|    |                                                    |          | عرض نا شر                              |
| 28 | محبوب کے زیرِ نظرر ہے کامزہ<br>مصد میں منشر خری    | 11       | چيش لفظ<br>چيش لفظ                     |
| 29 | سب سے بڑی خوش خبری<br>بروزِ بحشرعز توں کے ستحق کون | 13       |                                        |
|    | ا برویہ سر سر موں کے میں یون<br>ہو گئے ؟           | 17       | <u> قرآن اور صاحب قرآن</u>             |
| 30 |                                                    | 17       | محبت كانقاضا                           |
| 30 | معراج نبوی کا تذکرہ<br>من سے لیریں ہیں             | 18       | انداز تخاطب میں محبت کا پہلو           |
| 32 | انعامات البی کا تذکرہ جسم ای کرمہ داری             | 19       | محبوب التائيم كابراه راست دفاع         |
| 32 | جسم مبارک کے اعضا کا ذکر<br>میں از براہی           | 20       | محبوب ملته يَقِينَهُ كاوجدا قرين مذكره |
| 33 | چېره ءِانورکا تذکره<br>ري پيک پره                  |          | انبيائ كرام ت حضور ما الميان           |
| 34 | مبارک آنگھوں کا تذکرہ<br>بریں روز ہرہ              | 20       | لانے کاعہد                             |
| 34 | مبارک کا نون کا تذکره                              | 21       | الله تعالیٰ کی بیش بهانعتیں            |
| 34 | زبان مبارک کا تذکره<br>ایر در در ایر               | <u> </u> | خُلق عظیم کا تذکرہ                     |
| 35 | سیندمبارک کا تذکرہ<br>مند سریر میں ت               | N 22     | فصل عظيم كاتذكره                       |
| 36 | پینه مبارک کا تذکره<br>رسته سندی                   | 43       | سارے جہانوں کے لیے رحمت                |
| 37 | مبارک ہاتھوں کا تذکرہ                              | 43       | وجود نبوی کی بر کات کا فروں پر بھی     |
| 37 | مبارک قدمون کا تذکرہ<br>برین                       | 1 24     | اطاعت نبوی کی عظمت کا تذکرہ            |
| 38 | باس مبارک کا تذکرہ                                 | 1 24     | تصرت خداوندی کا تذکره                  |
| 38 | کا شانهء نبوت کا تذکره                             | 25       | مذاق الرائے والول كاانجام              |
| 39 | ال خانه كا تذكره                                   | N 45     | مجنول کہنے والے کی سرزنش               |
| 39 | لِ خانه کی پاک دامنی کا تذکره<br>ا                 | II #0    | تسلى آميز پيغامات                      |
| 39 | نات اربعه کا تذکره<br>                             | 28       | ني اكرم مثلظهم كي حفاظت كالتذكره       |

| مفدنبر | محدده عنوان محصم                            | صفحه نمبر | محمده عنوان دصحة              |
|--------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 50     | محبوبيكل جهال ك محبت كالتذكره               | 40        | بيۇن كاتذكرە                  |
| 51     | نی رحت مالی کے احباء کون؟                   | 40        | اہلِ بیت کا تذکرہ             |
| 52     | رِئا توارزندگی کیشم                         | 40        | مجدنبوي كاتذكره               |
| 52     | مبارک شهر کانتم                             | 40        | مجد کے نمازیوں کا تذکرہ       |
| 52     | محبوب الميتيم كاذكر                         |           | مهمالوں کی دعوت کا تذکرہ:     |
| 53     | جاروا کک عالم میں ذکر نبوی کی کوئ           | 2)-       | اقربائے نیوی کا تذکرہ         |
| 55     | رضائے نبوی کی بھیل                          | II .      | علم نبوی کا تذکرہ             |
|        | معترت مجدوالعب التي اورمِد هيف              | 42        | حسن بيان كالتذكره             |
| 56     | نبوی                                        | 43        | نرم رُونَی کا تذکرہ           |
| 56     | خواجه مظهرجان جاتان اورنعت نبوی             |           | مبروقل كالذكره                |
|        | آیات قرآنی اور حیات و نبوی کی جیران<br>سرین | 43        | حيا كاتذكرو                   |
| 57     | کن میں                                      | 44        | آ داب نبوی کا تذکره           |
| 61     | اسلام کی قدر کیجیے                          | 45        | تربيب نبوي كالذكره            |
| 61     | جىم انسانى مىنىڈ يىن كامچىون                | 45        | المعنود ودركزركا تذكره        |
| 62     | محمر بلوزندكي بيس مجموعه وضدين              | 47        | مقام تقوينش كالتذكره          |
|        | دو چیزوں کے جوڑنے کے دنیاوی                 | . 47      | چهاد کا تذکره                 |
| 64     | ضابط '                                      | 47        | مقاصد بعثت كالتذكره           |
| 65     | دودلول كإجمة وين اسلام سے                   | 48        | حزن وغم كالذكره               |
| .67    | وين إسلام أيك عبي فيرمترت                   | 48        | المازجيركا تذكره              |
| 67     | شاخ نازک برنا پائندارآشیانه<br>دیمت سم      | 48        | دائره وعمل كالتذكره           |
| 68     | سونے کوسونا مجھیے ، پیشل تبیس               | 48 '      | قارخ اوقات كالذكره            |
| 69     | (1) ايران بالله كالقسور                     | 49        | مب نبوی کا تذکره              |
| 69     | مينش سے نجات                                | 49        | محبيد البي كحصول كالرآني طريف |
|        |                                             |           |                               |

٠

| صفدهمبر | حدد عنوان مدد                    | مفدهنبر  | عنوان صححه                             |
|---------|----------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 84      | (۲) یکی کا تغمور                 | 69       | نیویارک میں سات سوپا کل خانے           |
| 84      | اسلامي تعليمات                   | 70       | ايمان بالله كاثمر                      |
| 84      | اسلام کی جیت                     | 72       | (۲)مال باپ کاتصور                      |
| 86      | (4) ایٹارکاتضور                  |          | کفار کے معاشرے میں ماں کی              |
| 87      | تين محابه على كامثال ايثار       | 73       | احيثيت                                 |
| 88      | ا يوالحن نوري كاايار             |          | اسلامی معاشرے میں ماں باپ              |
| 89      | كفرك معاشرك أيك مثال             | 74       | كامقام                                 |
| 89      | اسلامی معاشرے کی مثال            | 74       | (۳) از دواجی زندگی کاتصور              |
| 90      | تابعین کے دور کی جیرت انگیز مثال | 75       | بالهمى النست ومحبت كافقدان             |
| 92      | (۲)ا خلاص کا تصور                | 75       | ایک انجینئر تک مینجر کی زبوں مالی      |
| 92      | دور محابه کی مثال                | 76       | ایک اورانجینئر کی بیبوده گوئی          |
| 93      | دوسوكنون كالشلاص                 | 77       | اسلامی تعلیمات                         |
| 95      | أيك فقيركا اخلاص                 | 77       | (۱۴) خیرخوابی کاتصور                   |
| 96      | أيك رحم ول حاجى كااخلاص          | 78       | کا بکول کے ساتھ خبرخوابی<br>گ          |
| 98      | دل کی آواز                       | 78       | ہائع کے ساتھ خیرخواہی                  |
| 101     | 🕑 مسلمانی کی قیمت                | 79       | تو وارد کے ساتھ خیرخوا ہی              |
| 101     | دين اسلام كى بركات               | 80       | د کا عداروں کی باہمی خیرخوابی          |
| 102     | ایک سٹورکی ریٹرن یالیسی          |          | کفار کے ہاں خیرخواجی کا اعداز          |
| 105     | نسبت كالاج ركيس                  | 81       | کفار کے کتے بلیوں کاخرچہ               |
| 106     | الیی وینداری کس کام کی ؟         | 82       | (۵) حیااور یا کدامنی کاتصور<br>سر آندا |
| 107     | بچو کے ساتھ خرخوائی              | 82       | اسلام کی تعلیم<br>سن کولی              |
| 107     | جكرى يار بنانے كا اسلامي اصول    | 82       | كفركي تعليم                            |
| 108     | برخی کرنے والے سے حسنِ سلوک      | 83       | پارٹیوں میں غیرت کا جنازہ              |
| L       | <u> </u>                         | <u> </u> |                                        |

|     |                                                          | صفعانبر | عنوان                             |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 135 | مہمان کے سامنے بھینے کا سر                               | 109     | ونیاامن کا کبواره بن جائے ،اگر    |
| 137 | تاریخی عمارتیں دسترخوان پر                               | 110     | ي<br>ايك سبق آموز داقعه           |
| 138 | حيران كن سلا و                                           | 111     | اسلامی تعلیمات کالب لباب          |
| 138 | آئس کریم سے بتیں وائع                                    | 112     | بیوی کی تلی برداشت کرنے کی میب    |
| 139 | فرنیچرمیں جمال پسندی                                     | 114     | ايك انتهائي نازك مسئله            |
| 139 | تغیرات میں جمال پیندی                                    | 115     | ایک خاوند کی نا گفته به حالت      |
| 140 | ایک پاکستانی تاجرکا گمر                                  | П       | تو ڑنے والے سے رشتہ جوڑنے کا تھم  |
| 140 | تاج محل اوراس كاجيران كن عنسل خانه                       | 117     | ایک دوشیزه کی پیند                |
| 141 | (۲) اجتماعیت کا فطری جذبه<br>م                           | 118     | زن مریدی کے کہتے ہیں؟             |
| 141 | (۲)انسانی زندگی                                          | 118     | وضع تطع كالحاظ                    |
| 142 | انسانی زندگی بهترتو ہے تمر<br>-                          | 119     | ول جيت ليا                        |
| 143 | عقل کاراج<br>• سر                                        | 120     | اوليا والله كروپ كالحاظ           |
| 144 | انسانی زندگی کا نکته وعروج<br>نسان                       | 127     | النفساني، انساني اورائياني زندگي  |
| 144 | (۳)ايمانى زىمى                                           | 127     | بنی آ دم کی عزت افزائی            |
| 146 | ایمانی زندگی کی جارانمول صفات                            | 127     | سید حے داستے کی دا بنمائی         |
| 146 | (۱)اللہ کے لیے محبت ہوتا<br>شاہ میں میں                  | 129     | انسان کی زندگی کے جمن انداز       |
| 147 | خدمت خلق کا انو کماانداز                                 | 129     | (۱)جيداني زندگي                   |
| 149 | زندگی بمرمعذوروں کی خدمت<br>سروروں کی خدمت               |         | شہوات کو بورا کرنے میں حیوانوں کی |
| 149 | مسافر <i>کے ساتھ هسن سلوک</i><br>ک                       | 130     | ,<br>גלט                          |
| 150 | ایمان کی پیچان<br>در سریار سر استند م                    | 133     | أننس كاراج                        |
| 150 | (۲) الله کے کیے دشمنی ہونا<br>مدری مام سے کے ماک دا      | 133     | دونی خوبیاں                       |
| 151 | (۳) اللہ کے لیے عطا کرنا<br>(۴) اللہ کے لیے کسی کورو کنا | 134     | (۱) جمال پسندی                    |
| 152 | ( ۱۲ ) اللہ نے سے می تورو کنا                            | 135     | يكوانون مين جمال پيندي            |
|     |                                                          |         |                                   |

| صفحهنس     | عنوان                                                        | صفحانمبر   | عنوان                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 175        | وحشى كى معانى كامعامله                                       | 154        | خلاصده کلام                                                     |
|            | عثان بن طلحہ کے ساتھ خل مزاجی کا                             | 157        | 🌀 تخل مزاجی                                                     |
| 176        | مظاہرہ                                                       | 157        | ، بختل <sup>،</sup> کی لغوی مختیق                               |
| 177        | فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان                             | 158        | محل مزاجی کے کہتے ہیں؟                                          |
| 178        | حیوانیت کی بجائے انسانیت اپنا کیں<br>پیش                     |            | اسائے اللی 'علیم وطیم' ' کاحسین                                 |
|            | اختلاف رائے کو دشمنی بنانے ہے<br>پر                          | 158        | امتزاج                                                          |
| 179        | م                                                            |            | برائی کا دفاع اچھائی ہے کرنے ک                                  |
| 180        | دس چیزیں دس چیز وں کوروکتی ہیں<br>همد عشو بینوں روس          | 160        | لعليم                                                           |
| 183        | حضرت منج بخش لا موری کا واقعه در این در ایند                 |            | نی ورحمت ملطیقهم کی محل مزاجی کی                                |
| 100        | حفرت ابوانحن خرقاق كاسبق آموز<br>م                           | 162        | روشن مثالیں<br>تند بر سخن                                       |
| 183        | میر<br>حصر میره داده این | 163        | ماتخوں کے ساتھ مخل مزاجی<br>سے سیاتی                            |
| 184<br>186 | حضرت مرزامظهرجان جانان کو<br>ولايت کامقام کيے ملا؟           | 165        | الل غانه کے ساتھ حکل مزاجی                                      |
| 186        | وہ بیان میں ہیں۔<br>معمول عمل کی وجہ سے مغفرت                |            | طائف والول کے لیے بدوعا ہے                                      |
| 187        | ایک بزرگ کی خمل مزاجی                                        | 100        | 101                                                             |
| 187        | يە مانون كامېر دخل<br>كيە خانون كامېر دخل                    |            | دندان مبارک شہید ہونے پر بھی<br>دعا کیں                         |
| 188        | فکوے بی فکوے                                                 | 167<br>168 | وعایں<br>وشمنوں کے لیے گندم کی فراہمی کا تھم                    |
| 189        | خزانوں کی تنجیاں تعاہیے                                      | 100        | ر موں مے سے سام ان کا پروانہ<br>بٹی کے قاتل کومعانی کا پروانہ   |
| 190        | يك فيحت آموز واقعه                                           | 102        | مغوان بن امند كساته مغوود دركزد                                 |
| 191        | فخل مزاتی کا ایک بردافا کده                                  |            | ر بر معلاید وال مورت کی معانی<br>ز بر معلاید فرول مورت کی معانی |
| 191        | يب بنمول موتى                                                |            | الا جُهُل كي بين كل معافي                                       |
| 192        | كياره چيزون كاكياره چيزون عيام                               | •          | ابوسفيان من كامعاني كااعلان                                     |
| 193        | بالل ان پژه کاعنوه در گزر                                    | 174        | منده کے ساتھ عنوو درگزر                                         |
| ļ          |                                                              |            |                                                                 |

L

| فمهنسر | دمحت عنوان معط                    | مفتكنمبر | وصححه عنوان مد دهما                                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 228    | ركت فتم بونے كے اسباب             |          | نى علىدالصلۇ ۋوالسلام كى تخل مزاجى ك                                          |
| 228    | (1) ثبيت على كلوث بونا            | 195      | ایک اور مثال                                                                  |
| 229    | جب باوشاه كانيت بدلى              | 197      | ين امرائيل كاليك رقت آميز واقعه                                               |
| 230    | سن نیت ہے کروڑوں پتی بن کیا       | 203      | ﴿ بركت اوراسباب بركت                                                          |
| 230    | بر کنوں کے فیصلے                  |          |                                                                               |
| 231    | (2)(2)                            |          | بر کتوں بمراطرز زندگی<br>سر رسحید مذ                                          |
| 231    | (3)بانظری                         | 204      | برکت کاشیج منہوم                                                              |
| 232    | حصول برکت کی دعا نمیں ·           | 205      | ز مین میں پر کمت<br>د میں میں مرکمت                                           |
| 239    | ے تعلیمات اسلامی کانچوڑ           | 205      | ہیت اللہ شریف میں برکت<br>مصر مصر م                                           |
| 239    | تصيحت سے فائدہ اشحانا             | 206      | مج اورغمره میں برکت<br>ک                                                      |
| 240    | كون كس كولفيحت كري؟               | 207      | بكريوں ميں برکت                                                               |
| 241    | تعييحت اور تنقيد                  | 208      | ز چون میں برکت<br>مریب میں شرفت                                               |
| 241    | امام جعفر معادق فيتلطه كي تصبحت   | 208      | مومن کے جموٹے میں برکت<br>خصوب کا مسال کا |
| 242    | الاماعظم الوحنيف يسلط كالصيحت     | 209      | نی ورحمت میں آئے آئے کے لقمے کی برکت                                          |
| 243    | میلی صدیث مبارکه                  | 209      | محسنیک میں برکت<br>میں مار س                                                  |
| 243    | همين                              | 311      | محت میں برکت                                                                  |
| 244    | نیت کفرق باجرے مردی               | 212      | علم میں برکت                                                                  |
| 245    | فض ورعمل مير الرق                 | 214      | ونت ش برکت                                                                    |
| 245    | جنت محدر بعامال كي بنيادي         | Tie      | و توسیر ما فقدیش پرکت                                                         |
| 246    | منابي قيامت كانسيل                | 2        | رنق ش برکت                                                                    |
| 250    | يد ي كاويال                       | 223      | برکت کے اسباب میں<br>جمعہ دار                                                 |
| 250    | أيك لل على مناعد وليكيول كوي كرنا | 226      | آ تعتوی<br>آمار رصور فرو                                                      |
| 252    | اعمال كادارومداركس ير؟            | 227      | وحابدرگاه خدا                                                                 |
|        |                                   |          | معییب اکابر                                                                   |
|        |                                   |          |                                                                               |

| سفتانبر | حسي عنوان سيب                          | مفدةنببر | عنوان                                    |
|---------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 266     | بھکاری کے روپ ہیں علم کا حصول          |          | اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نبیت       |
| 267     | بيں سال تک فرصنت ندلی                  | 252      | 544                                      |
| 268     | تيسرى صدرب مباركه                      | 253      | فتها كاختلاف بس امت كآساني               |
| 268     | دوسرول كى پېند كانجى خيال ركيس         | 255      | عبدالله بن مبارك كاارشاد كرا مي          |
| 269     | ا يک دلچسپ ملح                         | 256      | ویت کی تیمن صورتیں                       |
| 270     | چوشی صديم مبارک                        | 256      | ا عمال کواجر کے قابل کیسے بنا کیں        |
| 270     | مولا نامحم عبدالما لك صديق كاتقوى      |          | حضرت سلطان ہا ہو کے ہاں نبیت کی          |
| 272     | بشرحانى فينتشط كبمثيره كاتقوى          | 259      | عظمت                                     |
| 273     | بانج ين مديث مبارك                     | 260      | ووسری صدیت مبارکه                        |
| 274     | مسلمان کون ہے؟                         | 260      | لا لیعنی کامول سے اجتناب<br>تاریخ        |
| 274     | زبان ہاتھوں پرمقدم کیوں؟<br>س          | 1        | محکم ٹوٹ جانے پر ذکرِ البی کا ورو        |
| 276     | حق تلفی ہے بچیں                        | 1        | سورج تقام لو، وفت لےلو                   |
| 276     | بالخ حدیثیں شریعت کا نچوڑ کیے؟         |          | کھانے کے وقت میں دین کی                  |
| 277     | نسان کی برائی کی پیچان                 |          | فدمت                                     |
| 277     | نقام ولايت ميس ركاوث                   |          | خشک ستو پیما نکنے کی وجہ<br>منافعہ میں ن |
| 278     | كُرِيكِرْ مِوَكِنْ لَوْالا مان والحفيظ | 262      | جودم غافل سودم کافر<br>مدمع میسره        |
|         |                                        | 263      | زندگی کا کیا مجروسه<br>استان             |
|         | <b>多多多多</b>                            | 263      | پیدل چلتے ہوئے مطالعہ کاشفف              |
|         |                                        | 263      | علامهاین اثیر تشتیه کامعمول              |
|         |                                        | 264      |                                          |
|         |                                        | 264      | 1 7 7 7 7                                |
|         |                                        | 265      | ***                                      |
|         |                                        | 265      | دوژ کر محصیل علم کی مثال                 |
|         |                                        |          |                                          |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتیم کے علوم ومعارف پرجنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق ہے، ۱۴ھ جیل شروع کیا تھا اور اب بیا پندر ہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز برآن بلند سے بلند تر اور فزول سے فزول تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بھی عال حضرت دامت برکاتیم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فرآ کمیند دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ورانہ خطابت یایاد کی ہوئی تقریرین بیس نئی پرواز فرآ کمیند دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ورانہ خطابت یایاد کی ہوئی تقریرین بیس بیل بھی جس بیل دھنرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل بیل بیل کرآ ہے تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر

میری نوائے پریثاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز دردنِ خانہ

'' خطبات نقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اسی نیت سے شروع کر رکھا ہے کہ حضرت اقدی دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موتی اکٹھے کر کے ہم تک پہنچائے بیں ، انہیں موتوں کی مالا بنا کرعوام تک پہنچایا جائے۔ یہ بھارے ادارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قار کین کرام کی خدمت میں بھی گرزش ہے کہاں مجموعہ وخطبات کو آید عام کتاب مجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اہل دل ہی جانے بیل ۔ بھی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و بیل ۔ بھی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو مخطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

**فَاكْرُشَا بِحُسِمُ وِلْمَسْتَبِنَدَى** فَاكْرُ**شَا بِحُسِمُ وِلْمَسْتِبَدَى** خَا وَمِ مَكْتَبَةَ الفَقِيرِ فِيصِلَ آبًا و



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِيْ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفِيٰ آمَّا بَعْدُ! فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب نقشبندی مجدوی نوراللّٰدمرقندہ نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتدا ہیں چند دن اپنی ہے بین عتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متنذ بذب رہا، کیکن حضرت مرشد عالم رحمة التدعليه نے بھانپ ليا، چنانچة فرمايا كه بھىئتم نے اپني طرف سے اس کام کونہیں کرنا بلکہاہنے بروں کا حکم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پنا ہی کرے گی۔ چنانچے حضرت کے حکم اور نفیحت کو پیش نظرر کھنے ہوئے بندہ نے وعظ ونصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، حلقہ بڑھتا ۔ ورالحمد ہندشر کا ء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زند گیوں میں تبدیلی عاجز خودبھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد جہاراطراف سے بیانات کے یے دعوتیں آنے شروع ہو گئیں۔ شخ کا تھم تھا ، سرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رخت سفر با ندھااور عازم سفر ہوئے۔اس کثرت سے سفر ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، ووپہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی ، التد تعالیٰ نے ا بنی رحمت ہے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اِس میں بیرہمت کہاں؟ .....گروہ جس ہے عابیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے

'' قدم المصحة نہيں اٹھوائے جاتے ہيں''

#### 8 **BRESE (14) BRESE (14)**

حقیقت بہ ہے کہ بیمیرے شخ کی دعاہے اور اکا برکافیض ہے جو کام کررہاہے، و اما بنعمة ربك فحدث \_

بیانا بت کی افا دیت کو دیکھتے ہوئے پچروع سے بعد جماعت کے پچرد دستوں نے ان کو کتا بیشکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی ، بول خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر داری اٹھائی ، بول خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر داری اٹھائی ، بول خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر داری اٹھا اور وہاں علاء طلباء عاجز کئی ایس جگہوں پر بھی گیا جہاں بی خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علاء طلباء نے کافی پہند بدگی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات سیبھی پیش نظر رکھیں کہ میہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہول۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما ئیں ادر نہیں اپنی رضاا پنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما ئیں اور عاجز کوبھی مرتے دم تک اور انہیں اپنی رضاا پنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما ئیں اور عاجز کوبھی مرتے دم تک ایے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ئیں ۔ آمین ٹم آمین

دعا كوودعا جو فقيرذ والفقارا حمرنقشبندى مجددي كان الله له عوضا عن كل شيء



﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ ﴾ (انشراح: ۲)



بیان: حضرت مولانا پیرد والفقاراحد نقشبندی مجدی وامت برکاتهم بمقام: جامع مسجدالله اکبر، دیفنس باوئسنگ سوسائش لا مور بتاریخ: کیم ایریل 2007ء ، ۱۲ربیج الاول ۱۳۲۸ ه



## قرآن اورصاحب ِقرآن

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُا فَاعُوٰ ذُهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُوٰ ذُهِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وُعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

رہیج الآول کا مہیندا ہے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت مبارکہ بھی اسی مہینے میں اور وفات شریفہ بھی اسی مہینے میں اور وفات شریفہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ یوں تو پورا سال ہی نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی سیرت کے بارے میں بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں کیکن رہیج الاول میں سے یادیں اور بھی تازہ ہوجاتی ہیں۔

#### محبت كا تقاضا:

نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کوالقدرب العزت نے مجبوب کل جہاں بنا دیا۔ محبت کا میہ نقاضا ہے کہ مجبوب کا تذکرہ ہروقت ہوتا رہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو ہیں اکثر اس کے اپنے نیچے کی ہا تیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ جتنی دیراس کے پاس بیٹھیں کے وہ کسی شہری بہانے اپنے نیچے کا تذکرہ کرتی رہے گی۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام بھی القدرب العزت کے مجبوب ہیں ، اور اس لیے القدرب العزت کے کام میں بھی جا بجا نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے بار سے میں تذکر سے نظر آتے کا میں میں بھی جا بجا نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے بار سے میں تذکر سے نظر آتے

ہیں۔ چذنچہ آج ہم یہ ویکھیں گے کہ قرآن کی نظر میں صاحب قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے تا کہان کی محبت ہمارے دل میں آجائے۔

ہم جیسے ایک عام آ دمی کے لیے اس عنوان پر بولنا ایک مشکل کام ہے۔ کہنے والوں نے کہا: ۔

> بزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب بنوز نام نو گفتن کمال بے ادبی است

کداگریس ہزارمر تبہائیے منہ کومشک اور گلاب سے دھولوں تواہے آتا صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لیے آپ کا نام لیٹا بھر بھی بے او بی ہے۔ جس ذات کی تعریفیں اللہ رب العزت نے فرمائیں، اس ذات کی بندہ کیا تعریفیں کرسکے گا! امام بوصبر فرماتے ہیں،

فَانَ فَضَلَ رَسُولِ اللّهِ لَيْسَ لَهُ حَدَّ فَيَعُمْ اللّهِ لَيْسَ لَهُ حَدَّ فَيَعُمْ حَدَّ فَيَعُمْ اللّهِ فَيْسَ اللّهِ فَيْهُمْ حَدَّ فَيَعُمْ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

تا ہم توصیف کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھوانے کی تمنا تو ہرمومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو آ ہیئے! ذرا قرآنِ مجید میں غور کرتے جائیے کہ اس سے نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی کمیاعظمت ہمارے سامنے کھلتی ہے!

#### ا نداز نخاطب میں محبت کا پہلو:

الله رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیا علیه السلام کوخطاب قرمایا توان کا نام کے کران سے خطاب کیا۔ چنانچی فرمایا: .....یا آدَمُ ، سیننو کے .... یو کویا ...ینا براهیسم سینیکوسی سیدی پیسلی سی یا دَاوُدُ .... یینی خیبی سب ا نبیاعلیهم السلام کا نام لے کرخطاب کیا۔ لیکن جہال بھی نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا تذکرہ آیا، القدرب العزت نے ان کا نام لے کرتذکرہ ہیں کیا، بلکہ ان کی صفات کے قدر لیعے سے ان کومخاطب فرمایا، چنانجہ ارشاوفرمایا:

ياَيُّهَا النَّبِيُّ .... يَا يُهَا الرَّسُولُ ... يَا يُهَا الْمُدَقِّلُ .. يَا يُهَا الْمُدَقِّرُ (اے كم آراسته بالاس پَيْمِرى)

یہ انداز تخاطب ہی بتا تا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی!

محبوب التَّنْيَةِ كابراه راست دفاع:

انبیاعلیہم السلام جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو پھھا سے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے دل پھر کی طرح سخت ہوتے تھے۔ وہ مخالفت پر کھڑے ہو جاتے۔ وہ انبیائے کرام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ جب بھی قوم نے الزام لگا یا ،التدرب العزت نے اس نبی علیہ السلام کی زبان میں اس کا جواب دلوایا۔ قوم نے کہا کہ آپ تو گمراہ ہیں تواس نبی علیہ السلام سے جواب میں فرمایا:

﴿ يَقُومُ لَيْسَ بِى ضَلَالَةٌ ﴾ (الاعراف: 61) [اے میری توم! میں گراہ بیں ہوں]

قوم نے کہا: آپ بے وقوف ہیں تواس نبی مسلم کی زبان سے جواب دلوایا گیا: یقوم کیس بی سفاھة (الاعراف: 67) (اے میری قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں)

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی تو م کے پھولوگوں نے الزامات لگائے۔مثال کے طور پرایک شخص نے کہا: میہ بون ہے۔ تو اللدرب العزت نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان فیض تر جمان سے جواب دلوانے کی بجائے براہ راست خود جواب عطا

عَلَمُ فِنْعُ فِي £ \$20 كَلَّى الْوَامِعَادِ بِهِ أَنْ الْوَمِعَادِ بِهِ أَنْ الْوَمِعَادِ بِهِ أَنْ

فرمایا به چنانچه ارشادفر مایا<sup>.</sup>

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ هُ مَا أَنْتَ بِيَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ (القلم: 2-1)

اے میرے صبیب! آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہاں محبت کا انداز ہ لگا ہے کہ اللّٰدرب العزت نے اپنے صبیب صلی اللّٰدعلیہ وسلام کی طرف ہے خود براہ راست جواب عطافر مایا۔

### محبوب من يَتَنَيْم كاوجدا فرين تذكره:

جب اللّذرب العزت نے قرآن مجید میں انبیائے کرام کا تذکرہ فرمایا تو گونی علیہ الصلوٰۃ والسلام ترتیب میں سب سے آخر میں تشریف لائے ،گر اللّذرب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا ذکرِ مبارک ان سے پہلے فرمایا۔ سنیے! قرآن عظیم الشان اللّٰد تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ وَ إِذْ اَخَـٰذُ نَـا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (الاحزاب:7)

باتی انبیا کا تذکرہ بعد میں کیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر مبارک پہلے فرمایا۔ جب حضرت عمر منظان نے بیآ بہت می تو وجد میں آکر کہنے لگے: اے اللہ کے نبی مائی آئی آئی اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فر مائی کہ اگر چہ آپ دنیا میں خاتم النبیین بن کر سب سے آخر میں تشریف لائے کیکن جب اللہ رب العزت نے انبیائے کرام کا تذکرہ فر مایا تو آپ کا تذکرہ سب سے بہلے فر مایا۔

انبیائے کرام سے حضور مل ایکان لانے کاعبد: آپ مل ایک کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیائے کرام سے ایک عہدلیا۔ اس عہدو پیان کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہوں کیا۔ وَإِذْ اَحَدَ اللّٰهُ مِیْشَاقَ النَّییِّیْنَ لَمَّا اتَیْتُکُمْ مِنْ کتبٍ وَجِکْمَةٍ ثُمَّ جَائِکُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَکُمْ لِتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ طَ

(العمران:81)

[اور جب الله تعالی نے پینمبروں سے عہد لیا کہ جو پچھ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تقد لیق کر ہے تو (تم پر لازم ہے کہ )تم ضروراس پرایمان بھی لا نا اوراس کی مدد بھی کرنا]

قَالَ ءَ اَقْرَ ذِنْهُ [ فرمایا: کمیاتم نے اس بات کا اقرار کمیا؟ ] وَ اَخَذْنُهُ عَلَی ذَلِکُهُ اِصْرِی (اوراس پرمیراعهد قبول کمیا؟) سب انبیانے کیا جواب دیا؟

قَالُوْا اَفْوَرُنَا [سبنے عرض کیا، ہم نے اس بات کا اقرار کیا] قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّهِدِیْنَ (آل عمران 81) [ارشاد فرمایا: تم بھی اس ملت پرایک دوسرے کے گواہ رہواور میں بھی اس پر تہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں]

اس آیت مبارکه میں رسول کا مصداق الله کے محبوب من اللہ جی ۔اللہ اکبر!!!

الله تعالى كى بيش بهانعتين:

الله تعالیٰ نے انسانوں کواتی نعمتیں بخشی ہیں کہ جن کوہم گن بھی نہیں سکتے۔ چنانچیہ ارشاد ، فر مایا:

> وَ إِنْ تَعُدُّوا الِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ( النحل:18) [اوراً كرتم الله تعالى كي نعمتو سكو كننا جا به وتوتم كن بهي نهيس سكتة

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطافر مائیں گرکسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے بندول پر احسان نہیں جتلایا۔ بیہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ میرے بندو! میں نے تمہیں آئیسیں آئیسیں ویں، میں نے تمہیں بانی دیا، ہوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا گرایک نعمت الی تھی کہ جس نعمت کو دے کر یوں لگتا ہے کہ خود دینے والے کو مزہ آگیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، فرمایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلاً (آلْ عَران: 164) [تحقیق الند تعالی نے ایمان والوں پراحسان فرمایا کهان میں اینے محبوب کو بھیج دیا]

خُلقِ عظيم كا تذكره:

الله تعالى نے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے اخلاق عظیمہ کی تعریف فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْم (القلم: 4) [اوراے میرے پیارے صبیب! آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں ]

فصل عظيم كالتذكره:

نبی علیہ اُلصلوٰ قوالسلام پراللہ تعالیٰ کا بڑافضل تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا چنانچہ ارشا دفر مایا:

وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النساء:113) [اےمیرے پیارے محبوب! آپ پرائتدرب العزت کا بڑافضل ہے]

#### 

#### سارے جہانوں کے لیے رحمت:

، آپ می آبی کوالند تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنِ ﴾ (النساء:107) [اے میرے حبیب مُنْ تَعَیْرَ اِنْ اِسْ مِنْ آبِ کُونْمَام جِہانُوں کے سے رحمت بناکر بھیجا]

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے جو وشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

## وجود نبوی کی برکات کا فرول پر بھی:

الله رب العزت نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکات کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا: چنانچہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيْهِمْ ﴾ (انفال:33) [اے میرے پیارے حبیب مُنْ آئیل الله تعالی ان کواس ونت تک عذاب نہیں وے گاجب تک آپ ان میں موجود ہیں]

پس منظر بیتھا کہ کافرا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے۔
اور اگر آپ ہیجے نبی ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آجا تا۔گران پر اللہ
تعالیٰ کاعذاب نبی علیہ الصلوق والسلام کی موجودگی میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ
فرمارے ہیں کہ اے میرے بیارے حبیب ملتی آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک

3 ملمكياتير © 38 38 34 24 كان الاصادبران )

عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ میں آئی ہے وجودِ مسعود کی برکت اتن تھی کہ اللہ تعالی نے کا فرول سے بھی عذاب کوٹال ذیا تھا۔ اور آج بھی جس شخص کی زندگی میں نبی عدیہ الصلوٰ قوالسلام کی سنتیں موجود ہوں گی، اور جس قوم کے اندر نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی تعلیمات زندہ ہوں گی، ان کی برکت سے اللہ اس فردکوا وراس قوم کواپنے عذاب سے نجات عطافر مادیں گے۔

#### اطاعت نبوی کی عظمت کا تذکرہ:

نی علیه الصلوة والسلام کی عظمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:
﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُوٰلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ﴾ (النساء: 80)

[ جس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا الله رب العزت کی اطاعت کی ال

مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو اللہ تعالیٰ فر ما رہے ہیں کہ گویاتم نے میری اطاعت کی ہے ۔۔

اطاعت نبی کی ہے اطاعت خدا کی منزل من اللہ پیام اللہ اللہ

#### نفرت خداوندی کا تذکره:

الله رب العزت اپنے پیارے حبیب ملٹائی کے مددگار تھے اوران کے کا موں کو سنوار نے والے تھے۔ارشا دفر مایا۔

﴿ وَ تَوَسُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ سَكَفَى بِاللَّهِ وَسِيلًا ﴾ (الاحزاب: 48) [اورآپ الله پرتوكل سيجي، اورآپ كے لئے الله بى وكيل كافى ہے] آج ونيا ميں كوئى آ دى مقدمہ جيتے تو وہ كہتا ہے كہ مير اوكيل برا سمجھدار تھا۔ اور جس کا وکیل القدرب العزت بن جائے ، پھرتو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اس لئے فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَخْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآخْزَابَ وَخْدَهُ

(تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور لشکروں کواسیلے ہی شکست دی)

سبحان الله! الله رب العزية كيسى تعريف فرما كي!!

ایک اور مقام پرالله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ﴾ (انفال: 62) (وه ذات جس نے اپنی مددے آپ کومضبوط کیا)

نداق اڑانے والوں کا انجام:

جولوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نداق اڑاتے ہتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشا دفر ماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب صلی الله علیہ وسلم! ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ 'ینَ ﴾ (الحجو: 95)

(ہم آپ کا مذاق اڑائے والوں کے لیے کافی ہیں)

آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے ہم نمٹیں گے، چنا نچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ابوجہل کا انجام دیکھیے، ابولہب کا انجام دیکھیے، عنبہ بن شیبہ کا انجام دیکھیے، ولید پلید کا انجام دیکھیے۔ یہ وہ ہی لوگ تھے جو نبی ملید السلام کا فداتی اڑا تے تھے۔ بالآخر القدینے ان کا کیا ہی براانجام کیا!

مجنوں کہنے والے کی سرزنش:

ا یک شخص نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کومجنون کہا۔اس پر اللّٰہ رب العزت کو اتنا

جلال آیا کہ اس کا تذکرہ امتد تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بالکل یوں لگتا ہے بھے کسی ماں ایک لفظ ہی نہیں کہتی بلکہ بھے کسے کو بچھ کہد یا جائے تو جواب میں ماں ایک لفظ ہی نہیں کہتی بلکہ شروع ہی ہوجاتی ہے ،اس کا غصہ تصندا ہی نہیں ہوتا۔اس کا جی چا ہتا ہے کہ میں اس کو اتنا پچھ کہوں کہ اس کو سمجھ آجائے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ،اور آئندہ اسے ایسی بات کہنے کی جرات ہی نہ ہو ،

چنا نچہ جس شخص نے آپ من آئیے کو مجنون کہا ، اللہ نتعالیٰ نے اس شخص کے ہارے میں فر مایا:

﴿وَ لَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّا فِ مَّهِيْنِ﴾

(اورآپاطاعت نہ کیجے قشمیں کھانے والے نیج قشم کے انسان کی )

﴿ هَمَّاذٍ مَّشَّاءِ بِنَمِيمٍ ﴾ (چفلى كر پر نے والى ك)

﴿ مَنَّاعَ لِلْمَحَيْرِ ﴾ (خَيرك كامول بيس ركاوثيس والنوال ك)

﴿ مُعْتَدُ أَثِيْمٍ ﴾ (حدے يرضے والے كنا مكاركى)

﴿ عُتُلِ بُّعٰدَ دَلِكَ زَنِيْم ﴾ .

(بیسب کہنے کے بعد بیر کہ وہ تخت مزاج بھی ہواور بدنام زمانہ بھی ہوایعنی ولد الزناہو)

اللّدا كبر! آخر ميں فرمايا: وہ تو زناكى اولا د ہے۔ ايك لفظ كے جواب ميں الله رب الله العزب نے كہ نبى عليه الصلوق والسلام رب العزب نے كتنا طویل كلام فرمایا۔ اس سے پتد چاتا ہے كہ نبى عليه الصلوق والسلام كے اعداء براللّدرب العزب كاكس قدرغصہ ہوتا ہے۔

## تسلی آمیز بیغامات:

دوسری طرف الله رب العزت اپنے حبیب مٹائیآ کے کوسلی دیتے ہیں۔ فرمایا۔ اے میرے پیارے حبیب مٹائیآ ہے! آپ کے دشمن مکر کرتے ہیں جس سے آپ کا ول د کھتا ہے، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ

﴿ وَاصْبِرُ وَ مَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِى ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴾ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴾ (النحل:128-127)

جولوگ آیات کے ترجے سے پچھ مناسبت رکھتے ہیں ان کو بیا آیات پڑھ کرلطف اور مزہ آتا ہے کہ اللّٰدرب العزت نے اپنے پیارے حبیب میٹیٹیٹی کو اپنے پیارے انداز میں تسلی دی کہ پڑھ کردل کوسکون ملتا ہے۔اس لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتار

گیا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿ كَذَلِكَ لِمُثَبِّتَ مِهِ فُوَّا ذَكَ ﴾ (الفرقان:32) (اس ليے كه مير ہے محبوب! آپ كے دل كوسلى مل جائے) چنانچه مخالفین جو مكر وفریب كرتے تھے اللہ تعالی اس كوشتم فرما دیتے تھے، سنے! قرآن عظیم الثان اللہ تعالی ارشا وفرماتے ہیں:

وَ إِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشْبِتُوْكَ ﴾ (الانفال:30) (اور جبآپ كيساته تدبيركى كافرول نے كهوه آپ كوتيد ميں ركھيں) اَوْ يَفْتُلُوْكَ

> (يا آپ کوشهيد کردي) زوه نه مورن

اَوْ يُخْوِجُونُكَ (يا آپ كوديس نكالا دے ديس)

ريا آپ دود ين تفالا د عاد ير وَ يَهْ كُورُونَ وَ يَهْ كُرُ اللَّهَ

(اورانہوں نے بھی تدبیر کیااوراللہ نے بھی تدبیر کی) دورانہوں نے ایک تدبیر کیا

﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنِ ﴾ (انفال:30)

(اوراللہ سب ہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے )

نى اكرم من يَنْ يَنِم كى حفاظت كاتذكره:

نی علیہ الصلوٰ قاعلیہ والسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا ، چنانچہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدة: 67)

[اے میرے پیارے حبیب مل اللہ اللہ رب العزت آپ کو تمام انسانوں سے محفوظ رکھیں گے آ

' لینی جو دشمن شرکی نیت ہے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا پرور دگارآپ کی حفاظت کرے گا۔

> فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بچھے جسے روشن خدا کرے

> > محبوب كے زيرِ نظرر بنے كامزه:

پھراللہ رب العزت فرماتے ہیں: اے میرے پیارے ماہیہ! آپ ہروتت ہماری نگاہوں میں اسلم پڑا ہووہ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ بیاتی بڑی بات ہے کہ جن کو محبت سے واسطہ پڑا ہووہ سمجھتے ہیں کہ ہروفت محبوب کے زیر نظر رہنا ،کس قد رلطف اور سرور کا باعث ہوتا ہے۔ چنا نجہ القد تعالی فرماتے ہیں:

''اے اللہ کے بیارے حبیب من آنیے ہے! اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ خود قرماتے ہیں۔'' تعالیٰ خود قرماتے ہیں۔'' ساری آئی صول کے سامنے ہیں۔'' .....اللہ اکبر!!! ۔

آتکھوں میں بجر گئی ہیں قیامت کی شوخیاں دو جار دن رہے ہتھے کسی کی نگاہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ علیہ والسلام تو پوری زندگی اللّٰدرب العزت کی نظر میں رہے۔اس کو کہتے ہیں: ۔۔

نگاہ یار جے آشنائے راز کرے وہ اپی خوبیءِ قسمت پہ کیوں نہ نازکرے

سب سے برای خوش خبری:

الله رب العزت نے اپنے حبیب التَّفِیَّتِنَم کو کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ الله تعالیٰ ارشا دفرماتے ہیں:اےمیرے پیارے حبیب التَّفِیَّتِم!

﴿ وَ لَلْاخِرَةُ خَيْرُلُكَ مِنَ الْأُولَلَى ﴾ (الضحى :4) [اور آپ كا آنے والا وقت آپ كے گزرے ہوئے وقت سے زيادہ بہتر ہوگا]

میاتیٰ بڑی خوش خبری ہے کہ اس سے بڑی خوش خبری کوئی نہیں ہوسکتی۔ دنیا میں بڑے سے لوگوں کوعر وج ملتا ہے۔ مگر نبی برے کو گوجا تا ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کو بیخوش خبری ملی کہ

"ا مرسرے پیارے حبیب مؤلیہ اجوعروج آپ کول رہا ہے اس عروج کا زوال بھی نہیں ہوگا۔ ہرآنے والا وقت آپ کی عزت کو، شرف کو، مقام کو پہلے سے بلند ترکرتا جلا جائے گا۔"

#### بروزِمحشرعز توں کے مستحق کون ہو نگے؟

الله رب العزت البيخ حبيب مليَّدَيْنِهُ كا قيامت كے دن كے بارے ميں بھی تذكرہ فرماتے ہیں،ارشادفرمایا:

یوْم لَا یُخوِی اللّهُ النبِی وَالَّذِیْنَ امَنُوْ مَعَهُ (التحویم: 8)

[قیامت کے دن اللّدرب العزت اپنے پیارے نبی مٹھی کورسوائیس کریں گے اوران کے ساتھ جوالیان والے ہوں گے ان کو بھی (رسوائیس کریں گے اماں لوگوں کے ساتھ جوالیان والے ہوں گے ان کو بھی (رسوائیس کریں گے اماں لوگوں کے سامنے اپنے نبچے کو بھی کوئی الی یات ٹیس کہتی کہ جس کی وجہ سے منبج کو بھی ہو۔اللّہ رب العزت کو اپنے حبیب مٹھی آپ کو سکی ہو۔اللّہ رب العزت کو اپنے حبیب مٹھی آپ کے اس لیے آپ کو ایک نامی ورجو آپ کے ایک تبلی وے دی گئی کہ آپ کو بھی قیامت کے دن عز تیں ملیس گی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اس دن عز تیں ملیس گی۔

اب یہاں ایک چھوٹی می بات سجھ لیجے! اگر ماں کے پاس اس کے بیجے کا فوٹو
ہو، جواس نے شاختی کارڈیا پاسپورٹ کے لیے بنوایا ہو، آپ اس ماں سے کہیں کہ
جی! آپ اس فوٹو کو چو لیے میں ڈال دیں، تو وہ ماں ایسا کرنے سے انکار کر د ب
مرکی ۔ وہ کیے گی کہ میں اپنے بیٹے کوآگ میں کیوں ڈالوں؟ ۔۔ ماں کواپنے بیٹے سے
اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کی تصویر کو بھی آگ میں ڈالنا پندنہیں کرتی ۔ اس طرح
اللہ رب العزت کواپنے حبیب مل المی آپ کی صورت اور سیرت سے اتنی محبت ہے کہ جو
مخص ان کی طرح سنت کا لباس اور مسنون اعمال اپنائے گا اللہ تعالی اس ' تضویر'' کو
بھی قیا مت کے دن جہم کی آگ میں نہیں ڈالیس گے۔

معراج نبوی کا تذکره:

الله رب العزت نے اپنے محبوب مٹھ این کوملا قات کے لیے بلایا۔اس کومعراج

کہتے ہیں۔اس کی مستقل تفصیلات ہیں۔فرمایا کہ اتنا قرب ملاکہ تُنَّمَّ دَنَا فَتَدَلِّی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْاَدُنی (النجم، 9-8) [پھرآپ مِنْ آئِیْمِ استے قریب سے قریب تر ہوئے کہ وو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا]

[الله كے حبیب منتیجی نے تمام مدارج طے كئے، بالآخر آپ منتیجی کے ایسا مقام ملاجوا دراک ہے پرے ہاور قاب قوسین ہے کم نہیں ہے ] اور پھر فرمایا:

لَقَدُ رَای مِنْ ایَاتِ رَبَّهُ الْکُبْرِیٰ (النجم :18) [تحقیق اللدرب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ علیہ والسلام کو بڑی نشانیاں وکھا نمیں]

تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج جسمائی نصیب ہوئی۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ القدرب العزت نے ان کو معراج عطافر مائی۔ ان کو بلاکر جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت ساری وجو ہات میں سے ایک وجہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے ۔ جس بندے نے جن مراحل کو پہلے نہ دیکھا ہوا ہو وہ ان مراحل میں دوسرے بندے کی صحیح مدو بھی نہیں کرسکتا۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ لوگوں کو و کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تج کروان ہوتو ایک سال پہلے خود جا کر جج کرتے ہیں۔ تاکہ انہیں پورے پراسس کا پہتے چل جائے۔ چنانچہ پھر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مال باپ کو لیے وار انہیں اچھی طرح مناسک جج کرواتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کو لیے جاتے ہیں اور انہیں اچھی طرح مناسک جج کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کو این کہ اینڈرب العزت ایے مجبوب من ہوتی کو بنانا چا ہے تھے لیے معراج اس لیے کروائی کہ اللہ درب العزت ایے مجبوب من ہوتی کو بنانا چا ہے تھے لیے اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے کہ اے میرے پیارے محبوب میں ہوتی آئی۔ انہیں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے کہ اے میرے پیارے محبوب میں ہوتھ کو بین آئی گھوں سے کہ اے میرے پیارے محبوب میں ہوتی آئی۔ آپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے کہ اے میرے پیارے محبوب میں کہ آئی۔ آپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے کہ اے میرے پیارے محبوب میں کی آئی۔ آپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے کہ اے میرے پیارے محبوب میں کو اپنی آنکھوں ہے کہ کہ اے میرے پیارے محبوب میں کو اپنی آنکھوں ہے کہ کہ ایک میرے پیارے محبوب میں کو اپنی آنکھوں ہے کہ کہ کا میں کو اپنی آنکھوں ہے کو کو اپنی آنکھوں ہے کہ کہ کو اپنی آنکھوں ہے کو کہ کو اپنی آنکھوں ہے کو کر ایک کی کو اپنی آنکھوں ہے کہ کو اپنی آنکھوں ہے کہ کو اپنی آنکھوں ہے کو کی کو اپنی آنکھوں ہے کو کر ایک کو اپنی آنکھوں ہے کہ کر ایک کو اپنی آنکھوں ہے کہ کو اپنی آنکھوں ہے کو اپنی کو اپنی آنکھوں ہے کو اپنی کو اپنی آنکھوں ہے کو اپنی کو کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو کو اپ

ویکھیں گے، پلِ صراط کودیکھیں گے، پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت آپ کواپنی امت کی شفاعت کرنے میں کوئی گھبرا ہٹ نہیں ہوگی ، سبحان اللہ!

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا
اللہ دب العزت ہمیں اپنے محبوب میں قیر کے کامل انباع کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ (آمین)

انعامات ِالٰہی کا تذکرہ:

اللّٰدتَّ لَى نَ اللّٰهِ اللّٰهُ الْكُوثُولُ وَالْعَامَاتَ عَطَافُرُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ الْكُوثُولُ وَالكُوثُولُ الْكُوثُولُ الْكُوثُولُ الْكُوثُولُ عَلَا كَا اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ الل

کوٹر سے مراد' تخیرِ کثیر' ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بیار سے صبیب میڑی آئی کو تیرِ کثیر عطافر مائی۔اس خیرِ کثیر کے موضوع پر علمانے بہت سی کتابیں لکھی ہیں کہ اس خیر کثیر کی تفسیر کیا ہے؟

> وجل مقدار ما ولیت من رتب و عذا ادرک ما اولیت من نغم

( الله کے حبیب مُلْتَیَبِیْم کو جو رہنے ملے ہیں وہ بہت عظیم الثان ہیں ، آپ مِنْ اَیْبِم کو جونعتیں ملی ہیں ہماری عقلیں ان کاادراک نہیں کرسکتیں)

یہ توالی باتنیں تھیں جوقر آن مجید میں ذرانمایاں انداز میں موجود ہیں۔اب ذرا آگے چلیے ۔

جسم مبارک کے اعضا کا ذکر:

قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوق والسلام کے جسم مبارک کے مختلف اعضا کا بھی

تذکرہ فرمایا، جیسے ماں بھی اپنے بیٹے کی آنھی بات کرتی ہے، بھی اس کے بولنے ک بات کرتی ہے، بھی اس کے بولنے ک بات کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس طرح اپنے پیار ہے حبیب من آئی ہے جسم اطہر کے مختلف اعضا کے تذکر ہے بھی قرآن مجیت مجید میں ارشاد فرمائے ۔ کیسی وہ ذات ہوگی، جس سے اللہ رب العزت نے اتنی محبت فرمائی!؟ آپ مائی آئی ہے ان اعضا کا تذکرہ قرآن میں دیکھیے! جن کو اللہ تعالیٰ نے بجیب حسن عطافر مایا، کہنے والے نے کہا!

بات میں سناواں اک ایسے ماہ جبین دی جگ دے حسین دی جگ دے حسین دی

#### چېره ءِانورکا تذکره:

﴿ قَدْ نَرِى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءِ ﴾ (البقرة: 144) [اے میرے پیارے حبیب سُرِیِیِ اِن کے منه کا بار بارآ سان کی طرف اٹھناد کیے رہے ہیں]

اب ذرااس کی تفصیل میں لیجے! جہان محبت ہوتی ہے وہاں بی جاہتا ہے کہا سے ساتھ ہار ہار رابط ہو۔ بندہ را بطے کے بہانے ڈھونڈ تا ہے۔ جتنی ملاقات ہووہ تھوڑی نظر آتی ہے۔ چنا نچ مختلف انبیا پر جرئیل سینے اللہ کا پیغام لے کرآئے کی پر ایک درجن مرتبہ، کسی پر چند درجن مرتبہ اور کسی پر چند سومر تبہ، لیکن نبی علیہ الصلاق والسلام کی طرف جرئیل سینے اللہ کا پیغام لے کر چوہیں بزار مرتبہ، نازل ہوئے۔ اور جرئیل سینے کا انز نا نبی علیہ الصلاق والسلام کو اتنا اچھا لگتا تھا (چونکہ اللہ کی طرف سے جرئیل سینے آتا تھا) کہ آپ ان کے انظار میں گئی مرتبہ آسان کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوق والسلام ان کے انظار میں شوق سے آسان کو دیکھتے متے تو اللہ تعالی آپ علیہ الصلوق والسلام ان کے انظار میں شوق سے آسان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالی آپ میٹی اللہ تعالی آپ میٹی کی کرینے کی کرینے کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے میرے بیارے عبیب

مُنْ آبِ آپ سمان کی طرف جب چہرہ فرہ نے عظی قائم اس وقت آپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ د کمچے رہے ہوتے تھے۔

﴿ قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾

ميارك آنكھوں كا تذكرہ:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مہارک آتھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارشادفر مایا:

﴿ لَا تَمُدُّنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ أَذُو اجًا مِّنْهُمْ ﴾ (النحل: 88)

ال طرح نبی عدیه الصلوة والسلام کی مبارک آنگھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں
کیا گیا کہ اے بیارے حبیب مُرَّئِیْمَ! جو پچھ کا فروں کوعطا کیا گیا ہے اس کی طرف
آپ آنگھا تھ کربھی نہ دیکھیے ۔ مگراس آیت مبارکہ میں آنگھوں کا تذکرہ تو ہوگیا ہے نا،
یہ مجت کی وجہ سے تھا۔ ویسے بھی جوعضوا چھا لگتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے ۔ لوگ
کہتے ہیں:

" تیری آنکھوں کے سواد نیا میں رکھا کیا ہے"

مبارك كانوں كا تذكرہ:

آپ سُلَّیْتِیْنِ کے مبارک کا نوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چذنچہ ارشاد فرہ یا کہ بیکا فرلوگ کہتے ہیں :

﴿ وَ يَقُولُونَ هُو اُذُنْ قُلْ اُذُنْ خَيْرِلَكُمْ ﴾ (التوبة: 61) السطرح نبى عبيدالصلوة والسلام ككانوس كابحى تذكره فرمايا \_

زبان مبارك كاتذكره:

نبی عدیدالصلوٰة والسلام کی زبان مبارک کا تذکره بھی قرآن مجید میں

ہے۔فرمایا:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه ﴾ (القيمة: 61)

سینهمبارک کا تذکره:

نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سینے مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں

ہے۔ چنانچے فرمایا:

﴿ أَلَمْ نَشْرَ حَ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الانشواح: 1) [كيابم نے آپ كے سينے كو كھول تہيں ويا؟]

سبحان اللہ! نبی علیہ الصافوۃ والسلام کے سینے مبارک کا تذکرہ ہورہا ہے۔
اب یہاں ایک مکت لیجے! ..... محبت کا ایک پہلویہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کس سے محبت کرے ۔ ایسی صورت میں اس کے ساتھ رویہ پچھا ور ہوتا ہے اور ایک پہلویہ ہے کہ بندہ خود کس سے محبت کرے ۔ پھر محبوب کے ساتھ رویہ پچھا ور ہوتا ہے ۔ اس کے لیے دولفظ استعال ہوتے ہیں ، سالک اور مجذوب ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دوستوں میں پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چا ہتا ہوں ، چنا نچہ آپ ان کو اپنا ایر اس میں کھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چا ہتا ہوں ، چنا نچہ آپ ان کو اپنا ایڈریس وے دیتے ہیں اور کہد دیتے ہیں کہ اچھا بھئی گھر آکر اللہ لینا ۔ لیکن اگر آپ کو اپنا ایم بھر آپ کے اور وہ ملے بھی مدتول بعد تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچا دیا ، یو فرق بہلے دوست کو ایڈریس بنا دیا اور وہ مرے دوست کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر پہنچا دیا ، یو فرق ہوتا ہے سالک اور مجذوب ہیں ۔

حضرت موی علیہ السلام القدرب العزت سے ملاقات کرنا جا ہے تھے۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے القد تعالیٰ قرآن مجید میں ارشا دفر ماتے ہیں .

وَ لَمَّا جَاءَ مُوسِنِي لِمِيْقَاتِنَا (الاعراف. 143)

[ اور جب موی میشه آئے ہماری ملاقات کے لیے (کوہ طور پر )] یہاں مویٰ میشہ کے کوہ طور پر آنے کا تذکرہ فر مایا۔ اور جہاں نبی علیہ الصلوة والسلام کی ملاقہ ت کا تذکرہ ہو، وہاں یہیں کہا کہوہ آئے، بلکہ فر مایا:

﴿ سُبْحِنَ الَّذِى اَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصٰى ﴾ (الاسواء: 1)

[ پاک ہے وہ ذات جوابیے بندے کومبجد حرام سے مبجداقصیٰ تک ( اپنی رحمت ہے ) لے کرگئی ]

سویا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نے جانے کے ممل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

حضرت موی مینور نے اللہ رب العزت سے دعا ما کی:
﴿ وَبِ الشَوَحْ لِي صَدْدِی ﴾ (طحه : 25)

[اے پروردگار! میرے سینے کو کھول دیجئے]

وہ بھی اللہ کے نبی ہیں ،کلیم ہیں ،گمران کو دعا ماتگنی پڑر رہی ہے، اور بیہاں دعا کا تذکر ہبیں ، بلکہاللہ تغالی فر ماتنے ہیں ۔

﴿ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾

[ا مرسرے پیارے محبوب! کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟]

اس سے پینہ چاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا
مقام ہے۔

يبيهمبارك كاتذكره:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیٹے مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں ' ﴿ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ (الانشراح: 3-2) [اورجم نے آپ کے اوپرے آپ کووہ ہو جھا تاردیا جس نے آپ کی کرتوڑ رکھی تھی]

### مبارك بإتفول كاتذكره:

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب الطَّیَا ہے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، چتانچہار شاوفر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُو نَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُو نَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ ﴾

(الفتح:10)

[ (اے بیارے حبیب مٹھی آبا) جولوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ان لوگوں کی بیعت اللہ سے ہور تل ہے اوران کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے ] فلا ہر میں تو نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کا ہاتھ او پرتھا، گرا نداز و لگاہئے کہ یوں فر ما یا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے ہاتھ الی ہستی کے ہاتھ میں چلے گئے ۔

میرادن چھیا کسی رات میں ،میری رات چین کسی ذات میں میری زندگی اک راز ہے ،کوئی راز ہے میری ذات میں میری زندگی اک راز ہے ،کوئی راز ہے میری ذات میں میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا وہیں گرتے گرتے سنجل گیا مجھے تھوکروں سے پند چلا ، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں وہ ستیاں کتی خوش نصیب تھیں جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آگے!

#### مبارك قدمون كاتذكره:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے میارک قدموں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔

چنانچەارشادفرمايا:

﴿ لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ﴾ (التوبة:108)

[ (اے میرے بیارے حبیب!) آپ وہاں بالکل کھڑے نہ ہوں ] لیمنی آپ اس جگہ پرقدم ہی ندر کھیے جہاں سے آپ کومنع کیا جارہا ہے۔

لباس ميارك كاتذكره:

نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے لباس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارش د باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ (المدثر:4) [اورآپ اپ لباس كوپاك ركتے]

سرے پاؤں تک بمام اعضا کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فریایا اور پھر جس لباس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ڈھانیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمادیا۔ شاعر نے کہا:

''اے محبوب میں آئیں آپ جس لباس کو پہنتے ہیں، اس لباس کے پہنتے ہے آپ کے جسن میں اضافہ بیں ہوتا، بلکہ آپ جولباس پہن لیتے ہیں، آپ کے پہنتے ہیں، آپ کے پہننے کی وجہ ہے اس لباس کے حسن میں اضافہ ہوجا تا ہے۔'' پہننے کی وجہ ہے اس لباس کے حسن میں اضافہ ہوجا تا ہے۔'' اللّدرب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب میں آئیں ہے کہاس کا تذکرہ فرمایا۔

كاشانه ءنبوت كالتذكره:

اب لباس کے بعداور دائرہ بھیلا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ مٹیڈینے کے مبارک گھر کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ، چنانچے ارشا دفرمایا :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ (الححرات 4)

[ بےشک وہ ہوگ جو آپ کو گھر کے باہر پکارتے ہیں ] نبی علیہالصلوۃ والسلام کے مبارک حجروں کا ذکر بھی قر آن مجید میں ہے۔ اہلِ خانہ کا تذکرہ:

گھر میں گھروا لے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروالوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں القد تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَلِيسَاءَ النَّبِيُّ لَمُسْتُنَّ كَاْحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (الاحزاب:32)

[اے بی عدیہ الصلوۃ والسلام کی بیو یو اہم عام عورتوں کی ما ننز بیں ہو]

یعنی آپ کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فر مایا۔

یعنی آپ کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فر مایا۔
﴿ وَ أَذْ وَاجُهُ أُمَّهُ تُهُمْ ﴾ (الاحزاب: 6)

[اور نبی مُنْ آئِیَنِمْ کی بیویاں امت (کےلوگوں) کی ما کیں ہیں ]

نہ صرف قرآنِ مجید میں تذکرہ ہی ہوا ہے بلکہ ان کواللہ نے مال کار تبہ عطافرہ ویا ہے۔

ابلِ خانه کی پاک دامنی کا تذکرہ:

پھران کی پاکدامٹی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ قرمایا: سُبُحنَكَ هذَا بُهْتَانٌ عَظِيْم (النور:16) بنات اربعہ کا تذکرہ:

نی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشا دفر مایا: ﴿ یَا یُّهَا النَّبِیُ قُلْ لِاَزُوَ اجِكَ وَ بَنتِكَ ﴾ (الاحزاب: 59) [اے میرے پیارے نبی! آپ فر ما و تیجیے، اپنی از واج سے اور اپنی بیٹیوں المن المناطق المنظمة ا

#### بيوْل كالذكره:

دیکھو! کہاب بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ بچوں کا تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا:

﴿ مَا سَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ (الاحزاب: 40) (محمد مُنْ آَيَةِ مِنْ مِيل سے كى مردكے باپ نيس بيں) گويااس آيت بيس نبي عليه الصلوق والسلام كے بيٹے ابراہيم كا بھى تذكرہ ہے جو بچين بيس اللّٰدكو بيارا ہوگيا تھا۔

### ابل بيت كاتذكره:

ني عليه الصلوة والسلام كالل بيت كا تذكره بهى بدار شاوفر ما يا: ﴿ إِنَّهُ مَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتَ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (الاحزاب:33)

#### مسجد نبوی کا تذکره:

پھر دیکھیے کہ گھر کے بعد آ دمی کی نشست و برخاست مسجد میں ہوتی ہے۔ تو نبی عدیہ الصلوقة والسلام کی مسجد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد فرمایا، عدیہ الصلوقة والسلام کی مسجد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہوئے اور نے اللہ کی مسجد کے اُسٹس علی التّفوی میں اوّلِ یوْم اَحَقُ اَنْ تَقُوْمَ فِیٰدِ ﴾ ﴿ لَمَسْجِدٌ اُسِسَ عَلَی التّفوی مِنْ اَوّلِ یَوْم اَحَقُ اَنْ تَقُوْمَ فِیٰدِ ﴾ (التوبة: 108)

#### مسجد کے نمازیوں کا تذکرہ:

پھرنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یاروں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، ارشاد فرمایا: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح:29)

[ محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں ، وہ کفار کے مقابلے میں ہخت ہیں ]

ان کی خاص خوبیاں گنوا نمیں گئیں کہ بیاکفار پر بردے بحت ہیں اور آپس میں باکل رحیم وکریم ہیں ۔

> ہو حلقہ، یاراں تو بریشم کی نرم رزم حق و باطل ہو تا فول و ہے مومن

#### مېمانو س کې دعوت کا تذکره:

آپ مٹھ آبا ہے پاس مہمان آئے تضاور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔اس کھانے کی دعوت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔فرمایا:

> ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾ (الاحزاب:53) [اور جبتم كھانا كھا چكوتو كھر(اپئے گھروںكو) ہلے جاؤ]

# اقربائے نبوی کا تذکرہ:

نی علیہ الصلوٰ قو والسلام کے اقرباء کا تذکرہ بھی قرآنِ مجید میں ہے۔ ارشا وفر مایا:
﴿ لَا أَسْمَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ (الشودى: 23)

اس سے پت چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی فرمایا ورآب من آئیز نم کے متعلقین کا تذکرہ بھی قرمایا۔

### علم نبوي كا تذكره:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خصائل و فضائل کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ اللّہ تعالیٰ

ارشا دفر ماتے ہیں۔ آپ کے علم کا تذکرہ فرہ یا کدا ہے میرے حبیب مؤیّرہ!
﴿ وَ عَلَّمَكُ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ﴾ (البّساء: 113)
[ اور (اللّٰہ نے ) آپ کووہ عم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے ]
اور دوسری جگہ پر فرمایا۔

﴿ قُل رَّبِ ذِذْنِیْ عِلْمًا ﴾ (ظه.114) [آپ کہدو بیجے، اے میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ عطافر ماہیے]

حسن بيان كاتذكره:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن بیان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارش دفر ہ یا کہ اے میرے بیارے حبیب مثالیۃ ہم!

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة ﴾

(النحل:125)

[ایخ رب کے رائے کی طرف بلایئے حکمت کے ستھ اور اچھے انداز کے ساتھ ا

چنا نچہ نبی عدیہ الصلوٰ ۃ والسلہ م کی ہا تو ل میں جاذ بیت تھی کہ جو بھی سنتا تھا اس کے ول میں وہ ہا تنیں انز جاتی تھیں۔اس کوکسی شاعر نے یوں کہا:

وہ جو شیریں سخنی ہے ، مرے کی مدنی تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے ، مرے کی مدنی تیرا کھیلاؤ بہت ہے ، تیرا قامت ہے بلند تیرا کھیلاؤ بہت ہے ، تیرا قامت ہے بلند تیری چھاؤں بھی گھنی ہے ، مرے کی مدنی نسل ورنسل تری ذات کے مقروض ہیں ہم نو نفی ابن غنی ہے ، مرے کی مدنی تو غنی ابن غنی ہے ، مرے کی مدنی

مُ رُوكَى كا تَذكره:

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم روئی کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں :

(اگرآپ دل کے سخت اور نزش رُو ہوتے تو آپ کے گروجمع پیسب لوگ بھاگ جاتے)

تو نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کواللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت اورمیکنا تزم دیا تھا کہ جو بھی آتا تھاوہ ہمیشہ کے لیے نبی علیہالسلام کے قدموں کا غلام ہوجا تا ہے۔

صبر مخل کا تذکرہ:

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے صبر وتخل کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے ، اللہ تعالیٰ ارشا وفر ماتے ہیں :

> ﴿ وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (النحل:128) [اورآ پِصبر کیجیاورآ پِکومبرکی توفیق بھی اللہ ہی دےگا]

> > حيا كا تذكره:

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے حیا کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنا نچہ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْ ذِى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيَىٰ مِنْكُمْ ﴾ (الاحزاب: 53)

[اس چیز سے آپ کوایڈ اتو پہنچی ہے گرآپ حیافر ماتے ہیں]

یعنی آپ حیا کی وجہ سے کوئی بات نہیں فر ماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فرماتی
ہیں کہ میں نبی عدیہ الصلوق والسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھتی تھی جو مجھے
مدینے کی کنواری لڑکیوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔المتدنے آپ کوالیی باحیا آنکھیں

علمَا شَاقِعُ اللَّهِ اللّ

 $\mathbf{E}$ 

عطا فر ما ئىتھىيں \_

#### آ داب نبوی کا تذکره:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آ داب کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ﷺ کے آ داب کا تعالیٰ نے صحابہ کرام ﷺ کے آ داب کا خیال رکھو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَأَ يُهَاالَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّ مُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (الحجرات: 1)

[اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول من اللہ کے سامنے قدم بیشی نہ کرو!]

اورفر مايا:

﴿ وَ لا تَجْهَرْ مَا لَهُ بِالْقَوْلِ ﴾

[اورتم اپنی آواز بھی ان کے سامنے بلندنہ کرو]
﴿ لَا تَوْفَعُوا اَصُو اَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾

[تم اپنی آوازوں کو بنی علیہ السلام کی آواز سے بلندنہ کرو]
اگر بلند کر جیھو کے تو کیا ہوگا؟

﴿ أَنْ تَهُوبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (الحجرات: 2) [تمهارے كيے ہوئے عملوں كوشائع كرديا جائے گااور ته ہيں اس بات كاشعور بھى نہيں ہوگا]

اس کا مطلب میہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ذرہ برابر بھی گتاخی القدرب العزت کو ہرگز قبول نہیں ہے۔اس لیے بمیں جا ہیے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آداب کا بہت خیال رکھیں۔ الله المساحب (آن ادرما حب (آن ادرما حب (آن ادرما حب (آن

# تربيت نبوي كالتذكره:

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی الله عبیہ وسلم کی تربیت بھی فرمائی۔اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، چنانچدارشاد فرمایا:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ (التوبة ٦٠)

#### ایک جگه فرمایا:

﴿ يَأَ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْحَمَاتَ اَزُوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ ﴾ (التحريم: 1)

[اے نبی جس چیز کوالقدنے حلال کیا آپ اس کوشم کھا کراپنے او پر کیوں حرام کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی ہیو یوں کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت والا ہے ]

تو دیکھیے کہ قرآن مجید میں تربیت کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔

#### عفوو درگز رکا تذکره:

اللہ کے بیارے حبیب مٹھی آتھ کی طرف سے معافی اور درگز رکا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ارشا دفر مایا:

ﷺ کے حوالے کردی۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے۔ اندر جا کر آپ می آئی تینے اللہ کی عبادت کی۔ اس وقت صحابہ کرام پیٹی بھی ساتھ تھے۔

جب آپ مرائی ہو ہو تے لگے تو صحابہ کرام پیٹے میں جو بہت نمایاں شخصیتیں تھیں، جن میں سید ناصدیق اکبر بیٹ، سید ناعمر بیٹ، سید ناعمی ہے، اور سید ناعبال بیٹ، تھے، بیسب قریب تھے۔ ان کے دل میں ایک تمناتھی کہ اللہ کے حبیب مرتبی ہیں اللہ تمناتھی کہ اللہ کے حبیب مرتبی ہیت اللہ شریف کا دروازہ بند کریں گے اور اب بیرچا بی صاف ظاہر ہے کہ کی کلمہ گوکودیں گے ، کا فرکوتو نہیں دیں گے ۔ تو اگر کسی کلمہ گوکوچا بی ملنی ہے تو اگر کسی کلمہ گوکودی بی گے ، کا فرکوتو نہیں دیں گے ۔ تو اگر کسی کلمہ گوکوچا بی ملنی ہے تو کیوں نہ بیسعادت ہمیں مل جائے ۔ اس لیے وہ قریب قریب تھے کہ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے ۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب ان کو اتھار ٹی ملتی ہی ہے تو وہ ان کو نواز تے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کا دروازہ بند کروالیا تو آپ سی بی ہے تا نے غان کو دوبارہ بلوایا اور فرمایا:

''عثان! تم یاد کرواس وقت کو جب میں مکہ مکر مدے ججرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والا تھا،اس وقت میر ابڑا جی چا ہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کرانڈ کی عبادت کروں اور میں نے اس وقت تم سے کہا تھا کہ عثان! بیت اللہ کا درواز ہ کھول دو، مگر تم نے کھولنے ہے انکار کرویا تھا اور میں نے تہ ہیں کہا تھا کہ عثان! ایک ایبا وقت آئے گا کہ جس پوزیشن میں اس وقت تم ہو، میں ہوں گا،اور جس میں میں ہوں ،تم ہوگے ۔عثمان! دیکھومیر کے اللہ نے میری بات کو سچا کردیا۔آج چائی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہارے ہاتھ خالی ہیں،

کیکن عثمان! میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جوتم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں بیچا بی تمہیں واپس ویتا ہوں اور بیر قیامت تک تمہاری نسلوں میں چلتی رہے گے۔''

نبی عدیہ الصلوٰ قا والسلام کے حسنِ خلق کو دیکھ کرعثمان کی آئکھوں میں آنسونکل آتے بیں اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو جاتے ہیں۔معاف کرنا اور درگز رکر دینا نبی عدیہ الصلو قا والسلام کی خاص شان تھی۔

مقام تفویض کا تذکرہ:

اُمند کے حبیب ملی آیا ہے۔ چنا نچہ ارشا دفر مایا

> ﴿ وَ أَفُوِّ ضُ آمُرِى إِلَى اللَّهِ ﴾ (المومن:44) [اور میں اپنے معالمے کو اللہ کے سپر دکرتا ہوں]

> > جهاد کا تذکره:

نى عليه الصلوة والسلام كے جہادكا تذكره بھى قرآن مجيد ميں ہے،ارشادفر مايا: وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِيْ (الانفال:17)

مقاصد بعثت كاتذكره:

نبی عدیہ الصلوٰ ق والسلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے،اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ يَأْ يُهَا النَّبِيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا اللَّى لللهِ باذنه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴾ (الاحزاب:46-45)

حزن وثم كا تذكره:

الله کے محبوب ملے آئیے کے حزن اور غم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد فرہ یا:

> ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الشعراء. 3) نما زِنهجر كا تذكره:

اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کی تہجد کی نماز کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، چنانجہ ارشاد فرمایا:

دائره عمل كالتذكره:

نبی عدیہ الصلوٰ قاوالسلام کے دائر ممل کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا:

> ﴿ كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ﴾ (سبا:28) (تمام انسانوں كے ليے بشيرونذير بناكر) چنانچہ جہاں تك خداكى خدائى ہے وہاں تك مصطفے كى مصطفائى ہے۔

> > فارغ اوقات كاتذكره:

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مٹھیکی فارغ وفت کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمادیا، چٹانچہارشادفر مایا:

﴿ فَاإِذَا فَرَغْتُ فَانْصَبْ ٥ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ٥ ﴾

(الانشراح: 8-7)

[جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوجائیں تو آپ اپنے رب کی یاد میں

و مناغیاتی ۱۵ (۱۵ (49) کی (۱۵ ان اورساندرا ان

لگ جا كيس]

#### امت نبوی کا تذکرہ:

نى علىبەالصلو ة والسلام كى امت كاتذكره بھى قرآن مجيد ميں ہے،ارشادفر مايا: ﴿ أُمَّةً وَّسَطَالِّتَكُو نُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (مقرة. 143)

### حبت اللي کے حصول کا قرام نی طریقہ:

نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کامقام و کیھئے۔القد تعالی ارشادفر ماتے ہیں ،اے میرے پیار ہے حبیب سلی القد عدیہ وسلم!ان کو کہہ دیجئے کہ اگرتم القد سے محبت کرتے ہوتو ہیار کے میری اللہ کی رآل عموان . 21) ﴿ فَاتَبِعُوْنِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهِ ﴾ (آل عموان . 21)
[تم میری اتباع کرو،اللہ تم سے محبت کریں گے]

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں لڑکین کی عمر میں اپنے مدر سے میں پڑھنے جاتا تھا۔ جب ایک گل میں سے گزرتا تو ایک بوڑھی عورت مجھے و کیھتے ہی مجھے اپنے گھر لئے جاتی ، مجھے پیار کرتی اور مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیتی بھی خرچ کرنے کے لیے بچھے پیسے بھی دے دیتی اور ہر بار کہتی کہ بیٹا! پھر بھی میرے پاس آنا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں اس وقت بچے تھا اس لیے بچھے وقفہ کے بعد میں اس کے پاس چلا جاتا کہ چونکہ میں اس وقت بچے تھا اس لیے بچھے وقفہ کے بعد میں اس کے پاس چلا جاتا ہوڑھی عورت سے بوچھا کہ اماں! آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ آپ مجھے کھلاتی ہیں ہیں، پلاتی بھی ہیں اور پسے بھی دیتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیتن کر اس عورت میں کی آئھوں میں آنسوآ گئے اور کہنے گئی کہ بیٹا! میر ابھی ایک بیٹا تھا جوشکل وصورت میں بلکل تمہارے مث بہ تھا۔ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جب تم میری آئھوں کے سامنے بلکل تمہارے مث بہ تھا۔ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جب تم میری آئھوں کے سامنے آتے ہوتو تمہیں دیکھر کر مجھے اپنا بیٹا یو آتا ہے، جب میں تمہیں کھلاتی ہوں تو بی تھور

کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہوں ۔

عمانے لکھ ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی مش بہت دیکھ کرائ بچے ہے ہیں کرتی تھی اسی طرح جوشخص سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے نخوں تک نبی عدیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا، رفتار میں، گفتار میں، گفتار میں، گفتار میں، گفتار میں، گفتار میں، تو دیکھ کردار میں، جی کہ سب اعمال میں جب یہ بندہ اللہ کے سامنے قی مت کے دن چنچے گاتو دیکھ کرالقدرب العزب بھی خوش ہوجا کمیں گے۔

#### محبوب كل جهال كى محبت كاتذكره:

اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مرتی آیم کی محبت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔امتد تعالی ارشا وفر ، تے ہیں۔

﴿ اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ﴾ (الاحزاب.6) [ نبى مَنْ يَبَيْ مومنول كوان كى جانول عيد يجمى زياده محبوب بين ]

لیمنی ان کواپنے آپ سے اتن محبت نہیں ہے جتنی محبت انہیں اپنے محبوب سے ہے۔ اور واقعی یمی بات ہے کہ جس بندے کے ول میں ایسی محبت نہ ہو، اس کا ایمان کا میں ایسی محبت نہ ہو، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ اس کئے نبی علیہ الصلو ۃ والسلام نے ارشا وفر مایا۔

﴿ لَا يُوْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى آكُونُ آحَبُ اللَّهِ مِنْ وَّالِدِه وَ وَلَدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْن ﴾

[ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزد کیک اس کے والداور اولا واور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جو وک ]

کہنے والے نے کہا.

الكافية تر الكافية تر الكافية توان الاما و الكافية توان الاما و الكافية توان الاما و الكافية توان الاما و الكافية توان

عب چیز ہے عشق شاہ مدینہ
یبی تو ہے عشق حقیق کا زینہ
ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ
اس کا ہے ۔ مرنا اس کا ہینا
اس کا ہے ۔ مرنا اس کا ہے جینا
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب شینی کا ایبا عشق نصیب فرما
وے۔(آمین)

### نبی رحمت می نیایم کے احباء کون؟

حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام ایک مرتبہ وعاما نگ رہے تھے تو آپ میں آیا۔ تو آپ میں آیا ہے وعامیں فرمایا: اللہ! مجھے میرے احبا سے جلدی ملاوینا۔

آپ مڑھ آئے ہے۔ جب
آپ مڑھ آئے ہے ایک غلام حضرت توبان میں دعا من رہے تھے۔ جب
آپ مڑھ آئے دعا ما نگ چکے تو وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے
بیار ہے حبیب من آئے آئے اہم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہم ہروقت خدمت اقدی میں
حاضر ہیں، آپ کن لوگوں کے بارے میں دعا ما نگ رہے تھے کہ جھے میرے چاہئے
دالوں سے جلدی ملادیں ۔ تو نی علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا:

'' توبان! تم میرے صحابی ہواور تمہیں جھے ہیں بہت محبت ہے۔ تمہاری محبت کا میں قدر دان ہوں، لیکن توبان ﷺ تم نے جرئیل کواتر تے دیکھا ہم نے میرا دیدار کیا ہم نے قرآن اتر تے دیکھا ہم نے اللہ کی مددکواتر تے دیکھا ، توبان! تمہاری محبت ہمی قابل قدر ہے۔ لیکن قرب قیامت میں ایک ایسا وفت آئے گا کہ جب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا ، وہ فقط اپنے علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے ، ان سے وہ میر سے تذکر سے تیل گے ، میر سے تذکر سے من کران کو مجھ سے ایک محبت ہو جائے گی کہ اگران کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی اولا دول کو بھے دستے اور اس

کے بدلے میرا دیدار کر سکتے۔ میں ان اپنے جائے والوں کے لیے اداس ہوں اور میں دعا ما تگ رہا ہوں ، اللہ! مجھے ان جائے والوں سے جلدی ملادینا۔''

لہذا وہ خوش نصیب جن کے سینے نمی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی محبت سے لبریز ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عائیں مانگی ہوئی ہیں۔

يرُانوارزندگي کي شم:

، الله رب العزت نے قرآن مجید میں نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر مبارک کی قتم کھائی ہے ۔۔۔ ذرا توجہ فر ما ہے ۔۔۔۔ چنانچہ فر ما ہا:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴾ (الحجر: 72)

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی ، پھولوں سے زیادہ معطراور پا کیزہ زندگی تھی ، کامل اور مکمل زندگی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب من آئیز کی پُر انوار زندگی کی قتم کھائی ہے۔

مبارك شهر كي تتم:

الله تعالى في نبى عليه السلام ك شهرى يهى قسم كهائى هم، چنانچ فر مايا ﴿ لَا أُفْسِمُ بِهِالَهُ الْبُلَدِ ٥ وَ أَنْتَ حِلَّ بِهِالَهُ الْبُلَدِ ٥ ﴿ (البلد . 2 - 1) [ ميس اس شهر مكه كي قسم كها تا مول اور آب كيليه اس شهر ميس لر الى حلال مونه والى جو ]

اب ذرامحبت کا اندازہ لگائے کہ آپ مٹائیا کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی اور جس شہر میں آپ مٹائیا ہے نے قیام فرمایا اس شہر کی بھی قسم کھائی۔

محبوب ملتي ينهم كاذكر:

الله تعالى في قرآن مجيد مين فرمايا! الميرك بيار عصبيب مُناتِهِ!

وَ رَفَعْنَا لَكَ فِهِ كُوكَ (الاسشراح: 4) [اورہم نے آپ كا ذكر بلندفره يا] احچها، ذرااس كى تفصيل من ليجئے۔ ..... نبي عليه الصلوة والسلام كا تذكره اذان ميس ..... نبي عليه الصلوة والسلام كا تذكره اقامت ميں ..... نبي عليه الصلوة والسلام كا ذكر مبارك نماز ميں ..... نبي عليه الصلوة والسلام كا ذكر مبارك نماز ميں ..... نبي عليه الصلوة والسلام كا ذكر خير قرآن ميں

اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب مٹھ کی آئے کر کتنا بلند فر مایا:

جاردا نكب عالم مين ذكر نبوى كى كونج:

آپ نے ویکھا ہوگا کہ جب ہمارے ملک میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو پہلے مشرق کی ست کے شہروں میں ہوتی ہے۔ پھر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے مغرب کی ست کے شہروں میں ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔اس کے بعداور آ گے ، پھراور آ گے۔ بھراور آ گے۔ اس طرح آ دھے ہونے تک پورے ملک میں فجر کی اذا نیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہارا کے مسجد میں ، پھر دوسری مسجد میں ، پھر دوسری مسجد میں ، پھر تیسری میں۔

سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور انڈ و نیشیا، ملائشیا اور اس کے جزائر میں صبح صادق کے بعد وہاں جرکی اذا نبس ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ فرض کریں کہ ان ملکول میں آ و ھے گھنٹے تک فجر کی اذا نبس ہوتی رہیں۔ جب وہاں فجر کا وقت ختم ہوگیا تو ان سے اسکلے قریبی ملکوں میں فجر کا وقت شروع ہوگیا، وہاں مسلمانوں نے اذا نیں وینا شروع کر دیں۔ پھر آ کے سورج آیا تو اسکلے ملکوں میں اذا نیس آنا شروع ہوگئیں۔ تو جسے سودج آگے جاتا گیا، سحر ہوتی گئی اور لوگ اذا نیس وینے گئے۔ اذا نیس

ہوتے ہوتے پھر ہمارے ملک یا کتان میں وقت آگیا، یہاں اذا نیں ہونا شروع ہو گئیں۔ پھراس کے مغرب میں متحدہ عرب امارات میں ایک گھنٹے کے فرق سے ا ذا نیں ہونا شروع ہوگئیں ۔سعودی عرب میں دو گھنٹے کا فرق ہے۔ پھرآ گے جا کیں تو اورزیادہ فرق ہوجا تا ہے، بوری اور ہمارا یا نچ گھنٹے کا فرق ہے۔اورا گر ملائشیا اور ا نڈ و نیشیا ہے یہاں تک کا فرق و یکھا جائے تو بیرآ ٹھودس تھنٹے کا فرق بن جا تا ہے۔ یتہ یہ چیا کہ ایک طرف سے اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان لوگوں نے ا ذا نیں دیں، پھرا گلے لوگوں کے ہاں وفتت ہو گیا ورانہوں نے شروع کر دیں، پھر ا گلوں نے شروع کر دیں ، بیسلسلہ جلتے جلتے آٹھ دس گھنٹے پوری دنیامیں فجر کی ا ذ انہیں ہوتی رہیں۔ جب مغرب میں اذا نیں ہور ہی تھیں اس وفت اوھرمشرق میں ظہر کا وفت ہو گیا اور انہوں نے ظہر کی اذا نیں شروع کردیں۔اب ظہر کی اذان چلتی ر بی ۔ ابھی ظہر کی ا ذان ختم نہیں ہوئی تھی کہ عصر کا وفت ہو گیا۔ ابھی عصر شروع ہو کر چلتی رہی کہاتنے میںمغرب کا وفت ہو گیا پھرمغرب شروع ہوئی ،چلتی جار ہی تھی کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھرعشا کی اذا نیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ابھی عشا کی اذا نیں مغرب میں ہور ہی تھیں کے مشرق میں پھر فجر کی ا ذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔

معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسانہیں گزرتا کہ جبال مسلمان او ان میں بلد کا نام نہ بلند کرر ہے ہوں اور او ان میں اللہ کے صبیب ملتی آئی کا تذکرہ نہ کرر ہے بول۔

﴿ وَ رَفَعْنَا لَكَ فِهِ كُولُ ﴾
[ا \_ مير \_ پيار \_ حبيب! ہم نے آپ كا ذكر بلند قرماديا]
نبی آئے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے
وہ دنیا میں خدا كا آخر کی لے كر آپیام آئے

وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے بروز حشر جب نفسانفسی کا سال ہو گا وہاں وہ کام آئے جہاں کوئی نہ کام آئے

# رضائے نبوی کی تکمیل:

سنے!اللہ تعالیٰ کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب مُوَّنَیْنِهِ! ﴿ وَ لَسُوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

[ اورعنقریب تیرارب تخصے اتنادے گا کہ توراضی ہوجائے گا ]

جیسے وینے والا اتنادے کہ لینے والے کے دامن سے بڑھ جائے تو وہ بس بس کرتا ہے، بالکل بہی مفہوم بنتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب مرتائی آپ کوآپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ جب بیر آیت انزی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ القد تعالیٰ نے بیر آیا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میں اس وقت تک راضی نبیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے گا۔

نبی عدیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ القد تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک الیں وعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگیں گے ویسے ہی قبول کر لی جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اسد کے نبی میں ہیں آپ کو بھی اختیار ملا ہے؟ آپ میں ہیں نے فرمایا:

ہاں مجھے بھی اختیار دیا ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی! پھر آپ نے بھی وعامائی ہے؟ نبی عدیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میں نے دعانہیں مائی، میں نے اس کو قیامائی ہے کہ دف کے لیے ذخیرہ بنالیا ہے۔ میں اس دن دعامائلوں گا اور امت کے ہر خطاکا رکو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرا!

#### حضرت مجددالف ثاني ينطق اورمِد حتِ نبوى:

ہمارے اکابرنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں ایبا جامع کلام کہا ہے کہ ایک ایک فقرے میں ایبا جامع کلام کہا ہے کہ ایک ایک فقرے میں بات کو کھمل کردیا۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد العبِ ثانی مختلط ایک جگہ فرماتے میں:

'' میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد من آئیں کے پرور دگار ہیں۔''
علمانے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک ہی فقرے میں حمداور نعت کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ
کی حمد بھی اس سے ظاہر ہور ہی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے پروردگار ہیں اور
نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی عظمت بھی ظاہر ہور ہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ ک
عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد میں ہیں تا ہے کہ وردگار ہیں۔

#### خواجه مظهر جان جانال متلط اورنعت نبوي:

ہمارے سلسد عالیہ نقشند ہیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ مظہر جان جانا گ، انہوں نے ایک ہی ہوری بات کوسمیٹ دیا۔ چنانچہ ذرائمہید کے ساتھ وہ شعرین لیجے۔ حضرت فرماتے ہیں۔

خدا در انظار حمد ما نیست

[التدتعالی ہماری حمد کے انظار میں نہیں]

محمد چپٹم براہ ثنا نیست

(محمد مُن ہُنِیَۃِ ہماری تعریف کے منتظر نہیں ہیں)

خدا مدح آفرین مصطفے بس خدا بس (التدرب العزت مصطفے سُنٹیۃِ کی مدح کرنے کے لیے کافی ہے)

محمد حامد حمد خدا بس

المنظمة المنظ

وه شعربیہ:

محد از تو می خواہم خدارا (اے محد مرتبی بیس آپ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ما نگرا ہوں) خدایا از تو حبِ مصطفے را (اے اللہ! میں آپ سے مصطفے کریم کی محبت ما نگرا ہوں)

آيات ِقرآني اور حياية نبوي کي جيران کن طبيق:

حضرت قاری محمد طیب طالانے آیات قرآنی کی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات مبار کہ کے ساتھ عجیب انداز میں تطبیق فر مائی ہے۔ چنا نچہ وہ فر ماتے ہیں:

قرآن مجيد پڙهوتو يول لکتا ہے کہ:

ذات وصفات کی آیات .....احوال نبوی تکوین کی آیات .....استدلال نبوی توجهالی الله کی آیات .....خلوت نبوی تربیب خلق کی آیات .....جلوت نبوی مهرکی آیات ..... جمال نبوی قهرکی آیات ..... جمال نبوی قهرکی آیات ..... جلال نبوی قهرکی آیات ..... جلال نبوی المنافع BEST (آن المعاصرة ن

ابتغاء وجهالله کی آیات .... مراقبه و نبوی ترک و نیا کی آیات .... مجاهده و نبوی احوال محشر کی آیات ... محاسبه و نبوی افعی فیر کی آیات ... فنامیت نبوی اثبات چی کی آیات ... فنامیت نبوی اثبات چی کی آیات .... فنامیت نبوی فیم جنت کی آیات .... فوت نبوی عذا ب جنهم کی آیات ... فوف نبوی عذا ب جنهم کی آیات ... فوف نبوی انعام کی آیات ... خوف نبوی انعام کی آیات ... انس نبوی انعام کی آیات ... جزن نبوی انتام کی آیات ... جزن نبوی

ہندا گرقر آن ایک طرف کلام امتد ہے تو دوسری طرف سیرت رسول اللہ ہے۔ اللّدرب العزت ہمیں مصطفے کریم سڑائیے ہے محبت عطافر ، دے اور ان کی اتب ع کامل کی تو فیق عطافر مادے ( آبین )

ما ان مدحت محمدا بمقالتی مکن مدحت محمدا مقالتی بخمدا مکن مدحت مقالتی بخمدا (میں نے اپنی بات کے ذریعے نبی کی تعریف نبیس کی بلکہ نبی کے ذکر کے طفیل اپنی بات کوخوبصورت بنایا ہے )

واخردعونا الاالحمدلله رب العلمين

عظ لهد عظ لهد



﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ﴾ (آلعران:١٩)



بیان: حضرت مولانا پیر دٔ والفقاراحد نقشهندی مجدی دامت برکاتهم بهقام: میک ایند رینز فیکٹری لا بور بهقام: 2008 میک ایند کاریل کا 2008ء



# اسلام کی قدر پہچانیے

اسلام كى قدر كيجي

اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ! فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ 0بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّجِيْمِ0 ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ﴾ (ال عمران: 19)

و قال تَعَالَىٰ في مقام آخر

﴿ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (ال عمران 85) سُبْحَانَ ربِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ

جسم انسانی، ضدّین کامجموعه:

کتے ہیں۔ وہ روح ان تمام اعض کو ایک بنا دیتی ہے، ان میں جوڑ پیدا کر دیتی ہے، ان کو اکٹھا کر دیتی ہے اور بداعضا ایک بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ جم میں جب تک روح ہے، اس وقت تک اعضا ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ جب گھی سر میں در دہوتو پاؤل ڈاکٹر کے پاس جانے ہے انکارنہیں کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بیم میں در دہوگا۔ یہ میں اور دہوگا تو پورے جسم میں در دہوگا۔ یہ میرا پر اہلم نہیں ہے، بیتو سرکا پر اہم ہے۔ سر میں در دہوگا تو آئھیں آنسو بہ کمی گی اور پاؤل ڈاکٹر کے پاس چل کر جا کمیں گے، در دشد ید ہوگا تو آئھیں آنسو بہ کمیں گی اور پوراجسم بے قرار ہوگا۔ پاؤل ڈاکٹر کے پاس چل کر جا کمیں گے، در دشد ید ہوگا تو آئھیں آنسو بہا کمیں گی اور پوراجسم بقرار ہوگا جس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آسکے آئکھیں آنسو بہا کمیں گی اور پوراجسم بقرار ہوگا جس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آسکے گی۔ گویا ایک عضو کا غم پورے جسم کا غم اور ایک عضو کی خوثی پورے جسم کی خوثی ہوگی ۔ یہ سب اعضا ایک بن پہلے ہیں۔ اب ان میں ہوگی ۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ یہ سب اعضا ایک بن پہلے ہیں۔ اب ان میں روح نے سب کو یکجا کر دیا ہے۔ لینی

اگر بالفرض جم سے روح کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سب اعضا
ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔جس آ دمی کے جسم سے روح نکل چکی
ہو،آپ اس کی زبان تھینچ کر چھری سے دو نکڑ ہے کر دیں تو آئے میں کوئی آ نسونہیں
آئے گا، ہاتھ بھی Protection (حفاظت) کے لیے نہیں اٹھیں گے، پاؤں بھی
اپنے آپ کو بچانے کے بیے نہیں بھاگیں گے۔اس لیے کہ وہ سب ایک دوسرے سے
برگانہ ہو چکے ہیں۔جس چیز نے سب کوایک بنایا تھ وہ جسم سے نکل گئی ہے۔

گھر بلوزندگی میں مجموعہ ءضدین:

اگرہم اس مثال کوسا منے رکھتے ہوئے اپنے گھروں پرنظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہیں جوحیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے باکل مختلف ہیں۔ مثلاً جو ہاپ کی حیثیت ہے وہ گھر کے کسی دوسر نے فرد کی نہیں ہو عمق ، میدا یک دوسر سے کی ضد ہوئے۔ جو مال کی حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو عمق ، بہن کی حیثیت بھائی نہیں لے سکتا ، بھائی کی حیثیت بہن نہیں لے عمق - ہرا یک کی اپنی اپنی Identity (حیثیت) ہے۔ چنا نچہ میدافراد اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی ایک دوسر سے کی ضد ہوئے ،۔

لین القدرب العزت نے ان میں بھی ایک نعت کو اتارا ہے، جس کی موجودگ میں ہے سب افراد اس طرح ایک بن کر کام کرتے ہیں جس طرح روح کی موجودگ میں جسم کے تمام اعضا ایک بن کر کام کرتے ہیں ۔ اس نعت کا نام ہے'' دین اسلام'' .... جب تک گھر کے تمام افراد کے اندر دین رہے گا، آپس میں الفتیں ہوں گی جبتیں ہوں گی، ہمدروی ہوگی، ایثار ہوگا۔ ایک فرد کاغم پورے گھرانے کاغم ہو گااورا کی فرد کی خوشی پورے گھرانے کی خوشی ہوگی۔ سب ایک بن کر کام کریں گے۔ اورا گراس دین کو لکال دیا جائے گا تو آپ دیکھیں کے کہ گھر کے افراد ایک گھرکے افراد ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اجبنی ہوں گے۔ ولوں میں محبتیں اور الفتیں نہیں ہوں گی بلکہ عداوتیں اور فرتیں ہوں گی اور کینہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانا بھی پینرنہیں ہوگا۔

اگرایک آدمی جس کی روح نکل گئی، اس کے مندکو Air tight (ہوابند)
کر دیا جائے اور ناک کے ذریعے اس کے جسم کے اندر ہوا کو پہپ کر دیا جائے تو کیا
جسم زندہ ہوج ئے گا؟ کبھی بھی زندہ نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے اندر
سے دین نکل جائے اور اس میں Man-made (انسان کے بنائے ہوئے) اصول
ڈ ال دیے جا کیں تو کیا گھر کے افراد کے اندروہ الفتیں اور محبتیں پیدا ہوج کیں گی؟ ہر
گزیبد انہیں ہوسکتیں۔ جس طرح روح نے جسم کوزندہ رکھا ای طرح وین ہی رے گھر

کے افراد کی زندگی کا باعث ہے۔ گویا بیکہاج نے گا کہ بیزندہ گھرانہ ہے۔

جہم کا باز واگر میسو ہے کہ میں جہم کے ستھ بندھا ہوا ہوں ، میں جہم سے الگ ہو جہ و ک گا تو آزاد ہو جا وک گا اور میں اپنی مرضی کا ما لک بن جا وک گا ، تو کی باز و کی میں سوچ ٹھیک ہوگی ؟۔۔۔ ہرگز نہیں ، اس کی زندگی جہم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔اگر میہ جہم سے جدا ہوگا تو پھر میہ ہے جان بن جائے گا ، پھر اس میں کیڑے پڑیں گے ، پھر اس کوگل کے کتے چوسیں اور پچوڑیں گے ۔ اس طرح اگر کوئی تو جوان میں سوچ کہ گھر کے اندر والدین کے ساتھ رہتے ہوئے تو میں بندھا ہوا ہوں ، البذا میں الگ زندگی گزارتا ہوں ، اور میسوچ کراپٹی پوری فیملی سے الگ ہوا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ شیطا توں کی شکل میں جو انسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کوگلیوں کے اندر حال ہوگا۔ شیطا توں کی شکل میں جو انسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کوگلیوں کے اندر حال ہوگا۔ شیطا توں کی شکل میں جو انسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کوگلیوں کے اندر حال ہوتا کے اور بالآخراس کا بھی وہ حشر ہوگا جوجسم سے جدا ہونے والے باز وکا ہوتا ہوتا

#### دو چیزوں کے جوڑنے کے دنیاوی ضابطے:

ای بات کومیں ایک اور زاویے ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ القدرب العزت نے اس و نیامیں دو چیزوں کوجوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تنیسری چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طوریر:

ادو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو بنا دیا۔ آپ سیمنٹ اپلائی کریں تو دو اینٹیں بالکل کیک جان ہوجا کیں گی۔ اگر ان کو الگ کرنا چاہیں تو دہ تو سیمنٹ اپلائی کریں تو دہ تو سیمنٹ اپلائی کریں تو رک کی پوری ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گی۔ چاہیں تو دوسرے سے جدانہیں ہوں گی۔ اگر کاغذ کے دوکمزے آپس میں جوڑنے ہوں تو سیمنٹ کا منہیں آئے گا۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ گلو استعمال کریں تو کاغذ کے دوکمزے آپس میں بالکل کیہ جان ہوجا تھیں گیں۔ جات ہو جات ہو جا تھیں گے۔

- اگر کپڑے کے دونگڑوں کو جوڑ نا ہوتو نہ سیمنٹ کام آئے گا اور نہ ہی گلو کام آئے
   گ ، وہاں سوئی دھا گہ استعمال کرنا پڑے گا۔ سوئی دھا گے کو استعمال کرنے ہے یہ دونوں ٹکڑے استعمال کرنے کے دونوں ٹکڑے اس طرح استھے ہوجا نمیں گے کہ بالکل بیہ جان بن جا کمیں گے۔
- اگرلکڑی کے دو ککڑوں کو جوڑنا ہوتو وہاں سینٹ یا سوئی دھا کہ بھی کا منہیں آئے گا، اللہ نے اس کے لیے کیل بنا دیا۔ آپ کیل گاڑیے، اس سے لکڑی کے دو ککڑے آپ میں جڑ کریک جان ہوجا کمیں گے۔
- اورا گرلوہے کے دوٹکڑوں کو جوڑنا ہوتو اللہ رب العزت نے ویلڈ تگ کو بنا دیا۔
   آپ ان دونوں کو ویلڈ کر دیجیے ، وہ بالکل یک جان ہوجائیں گے۔

#### دودلول کا جوڑ وین اسلام سے:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوانیا نوں کے دلوں کو یک جان کرنا ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس چیز کو بنایا ہے؟ .....اس کا جواب ہے '' دین اسلام''۔ اگر دو بندے دین پر عمل کرنے والے بیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے الفتیں اور تحبیتی پیدا کردے گا۔ چنا نچے قرآن مجید میں فرمایا:
﴿ إِنَّ اللّٰذِیْنَ امَنُوْ ا وَعَمِلُو ا الصّٰلِحْتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدُا ﴾
﴿ إِنَّ اللّٰذِیْنَ امَنُوْ ا وَعَمِلُو ا الصّٰلِحْتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وَدُدًا ﴾

[ بے شک جولوگ ایمان لائمی کے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالی ان کے دلوں میں محبتیں بھردیں گے ]

نفرنتیں کب آتی ہیں؟ ۔۔۔۔۔ جب دین پڑ کمل کرنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔ ہم نام تو دین کا استعال کررہے ہوتے ہیں اور مرضی اپنی چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں آکر پھر دلوں کے اندرایک دومرے کے ساتھ وہ تحییتیں نہیں ہوتیں جو ہونی چاہمییں تھیں۔انڈ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں:اے میرے بیارے حبیب! ﴿ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا اللَّهْ تَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لَكَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

''اگرآپ زمین میں جو پچھ خزانے ہیں سب خرج کر دیتے آپ ان لوگول کے دلوں میں وہ محبتیں پیدانہیں کر سکتے تھے، بیاتو اللہ نے ان کے دلول کے اندر محبتیں پیدافر مادی تھیں''

تودین اسلام پر جہاں عمل ہور ہاہوتا ہو ہاں اس کی پیچان سے ہوتی ہے کہ وہاں آپ میں ولوں میں ایک و وسرے کے لیے جیتیں ہوں گی ، الفتیں ہوں گی اور بھر دی ہوگی۔ جس گھر کے اندر دین اسلام پر عمل کیا جائے گا اس گھر کے افرا دا لیک دوسرے کے ساتھ بہت اسلام پر عمل کیا جائے گا اس گھر کے افرا دا لیک دوسرے کے ساتھ بہت ہوگا جیتے کہ اور گے۔ پھر ایسانہیں ہوگا جیسا کہ اب باپ آکر کہ درہا ہوتا ہے ، حضرت صاحب! بی پہنیں بیٹا میرے ساتھ وستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا تا! حضرت صاحب! دعا کریں ، نیچ تو افلاطون بن گئے ہیں، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی ہی نہیں کہ رہے ۔ جب ایک کی دوسرے کے ساتھ بنتی ہی نہیں سنت پر عمل کرنے میں کہنیں دوسرے کے ساتھ بنتی ہی نہیں سنت پر عمل کرنے میں نہیں دوسرے کے ساتھ بنتی ہی نہیں سنت پر عمل کرنے میں نہیں دوسرے کے ساتھ نہیں ہور ہی ہے۔

Something is seriously wrong somewhere.

( کہیں ضرور کوئی گڑیوہے)

جس کی وجہ سے وہ محبتیں ہیں جو ہونی جا میں تھیں۔

اگر خاوند کہتا ہے کہ بیوی مجھے وہ محبت نہیں دیتی جومیں Expact (امید) کرتا ہوں، بیوی کہتی ہے کہ خاوند مجھے وہ محبت نہیں دیتا جومیں Expact (امید) کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ دونوں میں دین پڑمل کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے۔اگر دونوں طرف ہے دین پڑمل ہوگا تو دلوں میں افقتیں اور محبتیں ہوں گی۔

#### دينِ اسلام. ...ايك نعمت غيرمتر قبه:

يدين القدرب العزت كى ايك نعمت ب\_ چنانچ الله تعالى ارشاد فرمات بير. ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (المائدة: 3)

[ آج کے دن تہارے لئے دین کمل کردیا گیااور میں نے اپن نعمت تمہارے اور کمل کردی]

لہذا دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، دنیا میں اس ہے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مال دولت اور پہنے سے انسان جسم تو خرید سکتا ہے، کسی دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کسی بندے کی خوشامد تو خرید سکتا ہے گر کسی کے دل کی چاہت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کسی بندے کی خوشامد تو خرید سکتا ہے گر کسی کے دل کی چاہت کو تو نہیں خرید سکتا۔ یہ دل کی محبت اور چاہت کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ جب دین پڑھل ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبتوں کو بھر دیں گے، اور جب دل محبتوں سے بھرے ہوتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔

# شاخ نازك برنا يائدار آشيانه:

آج آپ اکثریہ بات سنتے ہیں کہ دنیا ہیں اس دفت تہذیبوں کا فکراؤ ہور ہا ہے۔کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک طرف دین اسلام ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتار ہا ہے۔اور دوسری طرف کفر کے پاس Man-made گزارنے کا ایک طریقہ بتار ہا ہے۔اور دوسری طرف کفر کے پاس Laws (انسان کے بنائے ہوئے قوانین) ہیں، جوان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے طریقہ ہائے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ فکرار ہے ہیں۔اس کو جومرضی نام دے دیجے، گرحقیقت یہ ہے کہ

اس وقت پوری دینامیں دوہی طریقہ ہائے زندگی نظر آرہے ہیں۔ایک ایمان والول کے پاس طریقہ و زندگی ہے جواللہ رب العزت نے بھیجا ہے،اور وہ طریقہ اللہ کے بیار ہے حبیب میں آئے آئے کر آئے ہیں۔ بیاب طریقہ وزندگی ہے جوانسان کو دنیا اور آخرت کی کامیا بی کی یقین دہائی کراتا ہے۔اور دوسرا کفر کے پاس وہ طریقہ وزندگ ہے جوانہوں نے Hit and Trial method ہے وضع کیا۔ یعنی ان کے ذبین میں کوئی بات آئی کہ زندگی میں ایسے اصول بنا لیتے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں نے وہ اصول بنا لیتے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیا د پر انہوں اور وہ اصول بنا لیے ہیں، اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں دوسر اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں دوسر اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں دوسر اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ اصول بنا لیے ہوں دوسر کے کہ دوہ اس کی بنیا د پر انہوں کے دوہ کی دوہ کی دوہ کی بنیا د پر انہوں کے دوہ کی دوہ کی کی دوہ کی کی دوہ کی دوہ کی کے دوہ کی دوہ ک

جو شاخ نازک یہ آشیانہ بے گا نایائدارہوگا

سونے کوسونا تجھیے ، پیتل نہیں:

آج آپ لکھے پڑھ لوگ سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کے آپ کو یہ یہ ۔ آپ میکورٹوں طلبے ) و یے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی تعلیم ہے ، آپ میکورٹوگ ہیں اور آپ سوسائل کے پاس دنیا کی تعلیم ہے ، آپ میکورٹوگ ہیں اور آپ سوسائل کے Responcible ( ذمہ دار ) لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے جب یہ بات آتی ہو اکثر یہ دیکو اگیا ہے کہ ہم ڈاؤن فیل کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نہیں ، آج ہم ذرا اس بات کو Evaluate ( غور ) کریں گے کہ دین اسلام اللہ کی گتی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس بات کا پیکا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں سونا ہے۔ کفر اپنی طاقت کی ہنیا د پر جواس کو پیتل ٹا بت کرنا چاہتا ہے، وہ بات ہر گزنہیں ہے۔ کمز ور ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کم از کم ہم اس کی ویلیوتو سمجھیں نا۔ چیز ہے اور ہاتھ میں سونا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کم از کم ہم اس کی ویلیوتو سمجھیں نا۔ اگر ویلیوکوئی نہ سمجھیتو پھر انسان وین سے بیزار ہوجا تا ہے، کہ بی ہم نے کیا طریقہ وزیر گنایا ہوا ہے۔ چنا نچہ میں آج آپ کے سامنے چند ایس با تیں بیان کروں گا جن کو بنیا و بنا کر آپ طریقہ ہائے زندگی کو کمپیئر (موازنہ ) کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ جن کو بنیا و بنا کر آپ طریقہ ہائے زندگی کو کمپیئر (موازنہ ) کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ جن کو بنیا و بنا کر آپ طریقہ ہائے زندگی کو کمپیئر (موازنہ ) کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ جن کو بنیا و بنا کر آپ طریقہ ہائے زندگی کو کمپیئر (موازنہ ) کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ

فرمائيً!

# (۱) ایمان بالله کانضور

دین اسلام جمیں ایمان لا ناسکھا تا ہے۔ بیہ جمیں ایک تصور دیتا ہے کہ ہماراایک پرور دگار ہے، جس نے جمیں پیدا کیا اور قیامت کے دن جمیں اس پرور دگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر نیکی کریں گے تو انعام کے ستحق ہوں گے اور اگر برائی کریں گے تو قیامت کے دن سزایانے والے بنیں گے۔ بیتصورا تنا عجیب ہے کہ انسان کی زندگی کے بڑے بڑے بڑے مسائل اس تصورے حل ہوجاتے ہیں۔

#### لمینشن سیے نجات:

آپ ذراغور سیجے! ایک جوال سال لڑک ہے۔ بائیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی۔ شادی ہوئی۔ شادی ہوئی۔ شادی ہو گئے۔ اس کی اس کا شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوااور وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اس کی زندگی میں اس سے بڑی مصیبت تو اور کوئی نہیں آسکتی نا، کہ وہ اس عمر میں بیوہ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو آپ اس سے جاکرافسوس کریں کہ آپ کے فاوندگی وفات ہوگی، تو آگے سے جواب دیا، جو اللہ کی مرضی ، تو اللہ کی مرضی ، تو اس کہ جی جواب دیا، جو اللہ کی مرضی ، تو اس کا سار سے کا سار ابو جھ کسی اور طرف مرضی ، تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس نے اس کا سار سے کا سار ابو جھ کسی اور طرف فٹ کر دیا ہے۔ چنانچواس کے اپنے دماغ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا، وہ ٹینٹش نہیں ہوتی جو ایک کا فرکے یاس ہوتی ہوتی۔

### نیویارک میں سات سویا گل خانے کیوں؟

ایک بیرون ملک میں ایک شخص نے مجھ ت سوال کیا ، جی پاکتان میں کتنے پاک بیرون ملک میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا ، جی پاکتان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ ، ۔ . . میں نے کہا کہ دو چار یا پانچ دس ہوں گے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں

پتہ کہ وہ کس کس شہر میں ہیں اور کس کس شہر میں نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نیویارک کے ایک شہر کے اندرسات سوا سے ہا پیٹل ہیں، یا میڈیکل ٹریٹنٹ کے ایک شہر کے اندرسات سوا سے ہا پیٹل ہیں، یا میڈیکل ٹریٹنٹ ایک شہر میں سات سو پاگل خانے ہیں اور ہمارے ملک میں مشکل سے پانچ وی اوہ کہنے لگا: کیا آپ کو پتہ ہے کہ یفر آ کیوں ہے؟ میں نے کہا بہیں۔ کہنے لگا کہ ہم مسمان ہیں اور ہمارے ہاں اللہ کا تصور ہے، الہذا جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں، جی اللہ کی مرضی، اور یہاں پہ چونکہ وہ تصور نہیں ہے اس لیے بیر مسائل بیدا ہوتے ہیں۔ یہاں جب ایک آدمی کا برنس فلاپ ہوجا تا ہے، تو وہ بیٹھ کر سوچتا ہے۔ او ہوا میں نے ایڈ ورٹائز منٹ ٹھیک نہیں کی، فلاپ ہوجا تا ہے، تو وہ ہیٹھ کر سوچتا ہے۔ او ہوا میں کوتا ہی کوتا ہی کی اور وہاں بھی کوتا ہی کی، اس طرح سارا ہو جوا ہے او پر لے لیتا ہے۔ اس لیے مینٹل مینٹن کی وجہ سے وہ کی، اس طرح سارا ہو جوا ہے او پر لے لیتا ہے۔ اس لیے مینٹل مینٹن کی وجہ سے وہ یا گل ہو جاتا ہے۔ چن نچے پاگل ہونے کی شرح یہاں اتنی زیادہ ہے کہ ایک شہر میں سات سویا گل خانے عامیوں۔

دیکھیے کہ یہ کتنی اعلی نعمت ہے۔ یہاں کسی کو گھاٹا پڑ گیا، یا کسی کا کوئی بڑا Closed Loved Onel (انتہائی پیارا) تھاجونوت ہوگیا، تو کہاجاتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ۔ یہاں تدکی مرضی کہنے پر جتنا ہو جھ تھا وہ سارے کا سارا کہیں اور شفث ہوگیا۔ تو ایمان کی نعمت نے انسان کو پاگل ہونے سے بچالیا۔ سبحان اللہ

#### ايمان بالله كاثمر:

یہ ایمان کی نعمت بندے کو نیکی پر زندگی گزارنے کی تعلیم ویتی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں کے خطیب وامام کے ہاں ہم بیٹھے کھانا کھار ہے تتھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں اتو ارکے دن جیل میں جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی حکومت نے بیٹے سے کہ مقامی حکومت نے بیٹے سے کہ اوگ حکومت نے بیٹر، وہ سزاؤل سے سید ھے نہیں ہوتے ،ہال اگران میں ہے کوئی دین پر آجائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کی پرمیشن (اجازت) دے دی کہ جس ندہ با کا بھی بندہ چاہے وہ آکران کوتعلیم دے تا کہ بی بھڑے ہوئے لوگ ایجھے شہری بن کرزندگی گزار سکیل۔

میں نے ان ہے ایک سوال پو چھا: آپ اپنی زندگی میں پیش آ نے والا کو کی اچھا وا قعہ مجھے بتا ئیں؟ کہنے لگا کہ حضرت! وا قعات تو بہت ہیں کہ ٹائم کم ہے،نماز کا وقت ہور ہا ہے، پھرآپ کا بیان بھی ہونا ہے، للبذامیں آپ کوصرف ایک واقعہ سنا تا ہوں۔ ا یک آ دمی کوگر فقار کر کے جیل میں لایا گیا۔ میں نے اس کے سامنے دین ایمان کی بات کی اور وہ کیجھ دنوں میں مسلمان ہو گیا اور میں نے اس کا نام علی رکھا۔اب میں نے اس کو دین کی بنیا دی با تنب سکھانی شروع کیں ۔حتی کہ ہمار ہے درمیان بہت محبت ہوگئی۔ہم ایک دوسرے سے بہت کلوز ہو گئے ۔ پچھ ہینوں کے بعد ہم اپنی ذاتی یا تیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگ گئے۔ایک دن میں نے اس سے ایک سوال یو چھا۔ میں نے کہا: برا درعلی! مجھے بیہ بتا کمیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس ہور ہی ہے؟ میرا میسوال س کراس کی آنکھوں ہے نپ ٹپ آنسوگر نے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھےاس سے یہ سوال نہیں بوچھنا جا ہیے تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کوتسلی دی اور کہا کہ اگر آپ اچھا فیل نہیں کرر ہے تو بے شک بات نہ کریں۔ وہ کہنے لگا نہیں ، میں آپ کو بتا تا ہوں۔ اسلام لانے ہے پہلے میں ایک نفساتی مریض تھا، ایک وحشی انسان تھا، بلکہ انسان کی شکل میں ایک یکا حیوان تھا۔ مجھے دوسرے انسانوں کوتل کر کے مزہ آتا تھااور جب

ان کی الشیں تڑپی تھیں تو میں ڈانس کرتا تھا۔ ابھی تو میں چھوٹے جرم ہے آیا ہوں لبذا چند مہینوں کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں چھیس (36) انسانوں کو بغیر کی وجہ کے قل کر چکا ہوں۔ مجھے جہاں بھی موقع ملتا تھا میں بند ہے کوقل کر دیتا تھا درا ہے تر پتا ہوا دیکھا تھا۔ میں اتنا نفسیاتی مریض تھا کہ میں ان کو دیکھ کر ڈانس کرتا تھا۔ میں کی بھی قبل کے جرم میں پکڑانہیں گیا۔ اسلام لانے سے پہلے میری بی حالت تھی۔ اسلام لانے سے پہلے میری بی حالت تھی۔ اسلام لانے سے پہلے میری بی حالت تھی۔ اسلام لانے کے بعد تم نے مجھے خدا کا تصور دیا، قیامت کا تصور دیا اور بتایا کہ قیامت کے دن انسان کی زندگی کے اعمال کو تو لا جائے گا۔ اس ایک تصور نے میری زندگی میں آئی تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ جب بھی میں اپنے کمرے سے با ہر نکلتا ہوں تو میں قدم رکھتے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ پاؤں کے نیچوٹی کی چوٹی بھی ند آ کر مر نے بات گناہ انسانوں کو تل کر چکا تھا، جب دین کے اندر داخل ہوا تو اب چیوٹی کے مرنے بے گناہ انسانوں کو تل کر چکا تھا، جب دین کا ندر داخل ہوا تو اب چیوٹی کے مرنے بے گناہ انسانوں کو تل کر چکا تھا، جب دین کے اندر داخل ہوا تو اب چیوٹی کے مرنے کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ تین اسلام کا تمر اور پھل ہے۔ یہ تین اسلام کا تمر اور پھل ہے۔

# (۲) مال باپ کاتصور

یہ 1972ء کی بات ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر اقبال علی۔ ایک مرتبہ وہ ہمیں سول انجینئر نگ کالیکچر دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے یو کے سے پی ایکی ڈی کی۔ وہاں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا: جی آپ کی ہاسپیلل سے کال ہے ۔ اب ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ پچھا ایسا ہے کہ ہاسپیل کا نام آ ئے تو فور آپوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ۔ چنا نچہ جب اس نے کال تی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ ہیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا گون آیا کہ وہ

ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ ان کی ڈیٹھ ہوگئ ہے، اب بتا کمیں کیا کریں؟ ہیں نے انہیں فون پر ہی کہہ دیا ہے کہ آپ لاش سمنٹری سروسز (تدفین کرنے والی کمپنیوں) کے حوالے کردیں، وہ ان کو ڈن کردیں گے اور بل مجھے بھیجے دیں گے، بعد میں میں اس کی پے منٹ کردوں گا۔وہ کہنے لگے: ہیں جیران تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا بھی پہند نہیں کرتا!ایک تصوریہ بھی ہے زندگی کا۔

## کفار کے معاشرے میں مال کی هیٹیت:

کنیکٹی کے امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ وہاں پر مال نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کردیا۔ بیمقدمہ میڈیا پر دکھایا گیا اور اس کی کروسیڈنگ پوری و نیا نے ویکھی۔ مال نے کہا تھا کہ میر اشوہر مر چکا ہے، ہیں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر ہیں رہتی ہوں اور میرا مقدمہ بیہ ہے کہ میر ہے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور بید روز انہ تین سے چار گھٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو جا گنگ کے لیے ساتھ لے کرجاتا ہے اور اس کے ساتھ تین چار گھٹے گزارتا ہے۔ ہیں اس کی ماں ہوں، ہیں اپنے کرجاتا ہے اور اس کے ساتھ تین چار گھٹے گزارتا ہے۔ ہیں اس کی ماں ہوں، ہیں اپنے کمرے میں ترستی رہتی ہوں کہ ہیں اپنے جٹے کا ایک مرتبہ چرہ و کھے لوں ایکن پورے دن ہیں ایک منٹ کے لیے بھی میرے پاس نہیں آتا۔ تو ہیں عدالت سے رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ایڈ واکس کرے کہ وہ چند منٹ میں عدالت سے رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ایڈ واکس کرے کہ وہ چند منٹ میرے پاس بھی جیٹھا کرے۔ بیٹے نے بھی ویک کیا اور ماں نے بھی ویکل کیا۔ مقامی میرے باس بھی ویکل کیا۔ مقامی قانون کے مطابق مقدمہ چلا، چنانچہ وہاں کے نتی سے نیصلہ سنایا:

"چونکہ اب اس کا بیٹا اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کا ہو چکا ہے لہذا اس نے جو کتا پالا ہوا ہے وہ اس کے لیے Liability ہے۔ یعنی کتے کو کھانا کھلانا، نہلانا، لے کر جانا اور اس کی کیئر نیکنگ (حفاظت) کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے گھر میں Pet (پالتو) جانور رکھا ہوا ہے۔ اور الماكنةريج (74) الماكنة ريج الماكنة ريج الماكنة ريج الماكنة ريج الماكنة ريج الماكنة والماكنة والماكنة

چونکہ اس کی عمرا تھارہ سال ہے زیادہ ہو چکی ہے اس لیے اس کے ماں باپ
اس کی Liability نہیں ہیں۔ لہذا اگر مال کو بیٹے کی کوئی ضرورت ہے تو
اس کو چاہیے کہ وہ حکومت سے رجوع کر ہے، حکومت اس کو اولڈ ایج ہاؤس
میں لیے جائے گی اور وہاں پر اس کی کیئر قیکنگ (حفاظت) ہو جائے گی۔
بیٹے پر ذمہ داری نہیں ہے۔''

#### اسلامی معاشرے میں ماں باپ کا مقام:

اب سوچے کہ ایک معاشرہ مال باپ کا بیتصور دیتا ہے اور ایک معاشرہ دین اسدام میں مال باپ کا بیتصور دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا دفر مایا کہ جب کوئی بچہ اپنی مال یاباپ کے چہرے پرمجبت کی ایک نظر ڈالتا ہے، القدرب العزت اس کو ایک جج یا ایک عمرہ کرنے کا اجر وثو اب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی القد عنہم نے پوچھا کہ اے القد کے نبی! اگر کوئی بار بار دیکھے تو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا دفر مایا:

''جو بار بارد کیھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حج اور عمرے کا نُواب عطا فر مائے گا۔''

اب ذراغور سیجیے! آخرآپ پڑھے لکھے لوگ ہیں،ان دونوں شم کے معاشروں میں Comparison (موازنہ) کریں کہان میں سے دینِ اسلام کی تعلیم کس قدر بہتر اورخوبصورت ہے بہ نسبت اس تعلیم کے جوآج کفردے رہاہے!

# (۳) از دواجی زندگی کانصور

میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں ایک تصور دینِ اسلام نے دیا ہے اور ایک

الماكات كالمحاكلة المحاكلة الم

تصور کفر دے رہاہے۔

#### يا بن الفت ومحبت كا فقدان:

کفر کی زندگی کا تو یہ حال ہے کہ بائیس سال تک میال بیوی اسمے زندگی گزارتے ہیں اور بائیس سال کی ایسوسی ایشن کے بعدا گر کہیں خاوندکوسگریٹ پینے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے پاس نہیں تھی تو وہ اپنی ہیوی ہے ادھار مانگنا ہے اور پھر بعد میں اسے واپس کرتا ہے، اور اگر بیوی کوسگریٹ پینے کی ضرورت تھی ، اور خاوند کے پاس ہے تو بیوی اس سے ادھار مانگن ہے اور پھروہ اسے ریٹر ن کرتی ہے۔ اندازہ کریں کہ بائیس سال کی ایسوسی ایشن کے بعد بھی میاں بیوی کا صرف اتنا ساتعلق ہوتا ہوتا ہوں میاں بیوی کا صرف اتنا ساتعلق ہوتا ہوتا ہوئی ہے۔ وہاں میاں بیوی کے درمیان باہمی الفت و محبت مفقو د ہو چکی ہے۔ اس لیے وہاں طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے شادیاں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں۔

### ایک انجینئر نگ مینجر کی زبوں حالی:

یہاں وقت کی بات ہے جب بیں ایک پراجیک میں ایک مینجر کی حیثیت سے کام کررہاتھا۔ہم نے پچھشینیں امپورٹ (درآمد) کیں۔ان کی انسٹالیشن کے لیے ایک انجینئر بھی ساتھ آئے۔وہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے ان کے ساتھ کوارڈی نیشن میراکام تھا۔ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کتنے نیچ ہیں؟ میں نے بتایا کہ اسنے ہیں۔پھر میں نے اس سے آپ کی کتنے نیچ ہیں؟ میں نے بتایا کہ اسنے ہیں۔پھر میں نے اس سے کی کتنے بیچ ہیں؟ کمنے گئے، میں نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی محرکی ہوگئی ہوگی؟ کہنے گئے کہ باون سال ۔ میں نے ان سے کہا کہ مائکل ! باون سال تو کافی زیادہ عمر ہوتی ہے،اتی عمر میں تو بندہ شادی کرئی لیتا ہے،کیا کوئی مسئلہ تھا؟ آگ

معرَا فِي تَعْرِفَ اللهِ الكَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ہے کہنے لگے:

When you can get milk from market, you donot need to have a cow in your house.

'' جب تمہیں مارکیٹ سے دودھ ل جاتا ہے تو تمہیں گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے''

ایک بیاز دواجی زندگی کا تصور ہے کہ اس معاشرے کا لکھا پڑھا انجینیر بیالفاظ کہدر ہاہے،کوئی عام بندہ نہیں کہدر ہا کہ دوا سے ہی loose talk (بیہودہ گوئی) کر رہا ہو نہیں بلکہ وہ اس معاشرے کا ایک ذمہ داربندہ ہے۔اس کا از دواجی زندگی کے بارے میں بیقسور ہے۔

# ایک اورانجینئر کی بیہودہ گوئی:

ایک مرتبہ ہم نے فیکٹری میں سٹیم بوائلرلگوانے تھے۔اس مقصد کے لیے فرانس سے ایک انجینئر صاحب ایک دوماہ کے لئے آئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے انجینئر زکے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نوجوان آپس میں بیٹھے ہیں تو نداق بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان نے نداق میں کہا: جی آپ کو یہاں آئے ہوئے کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان نے نداق میں کہا: جی آپ کو یہاں آئے ہوئے پہیں دن ہوگے ، کیا تمہارا پیچھےکوئی رابطہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تمہارے بیوی تمہیں مس کرتی ہے یانہیں؟ کیا تمہارے بیوی تمہیں مس کرتی ہے یانہیں؟ ای طرح نداق میں باتیں ہور ہیں تھیں کہ ایک نوجوان نے ان سے بوچھا: کیا تمہیں بعد ہے کہ تمہارے واپس جانے تک وہ تمہارے پاس رہے گی؟ تو وہ آگے ہے مسکرا کر کہنے لگا:

Women are just like buses, if you miss one, take an-other . (عورتول کی مثال بسوں کی ما نند ہے، ایک بس مس کر بیٹھوتو تم دوسری بس علىك المال الم

لےلو)

#### اسلامی تعلیمات:

اب ایک ذمہ دار بندہ از دوائی زندگی کے بارے میں بیکومنٹس پاس کررہا ہے۔ وہاں پرمیال بیوی کا بیعلق ہے۔اور ایک میاں بیوی کا تعلق ہمیں دین نے سکھایا۔ دین کتنی محبول کا بیعلق سکھاتا ہے؟ ..... سننے! نبی علیہ الصلؤة والسلام نے ارشا وفر مایا:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآهْلِهِ

''تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے''

نى عليدالسلام نے ميجى ارشادفر مايا:

'' جب خادند بیوی کی طرف دیکی کرمسکرا تا ہے اور بیوی اپنے خادند کی طرف دیکی کرمسکرا تا ہے اور بیوی اپنے خادند کی طرف دیکی کرمسکراتے دیکی کرمسکراتے ہیں۔''

اب از دوا تی زندگی کے بارے میں دینِ اسلام کا تصور بھی آپ کے سامنے ہے اور کفر کا تصور بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ خود اپنے ذہن سے ای ویلیوایشن کر کے دکھیے لیجے کہ اسلام نے جمیں از دوا جی زندگی گزارنے کا کتنا خوبصورت تصور دیا ہے۔ اس سے بہتر تو اور کوئی تصور نہیں ہوسکتا۔

# (۱۲).....خبرخوای کانصور)

اسلام ہمیں خیرخواہی سکھا تا ہے۔ نی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے ارشا دفر مایا · اللّه ین النّصینحة

#### اساكةريك المستخطين المستخط

#### '' دین (سراسر) خیرخوای ہے''

یعنی جودین دارشخص ہوگا وہ ہمیشہ ہر بندے کا خیرخواہ ہوگا۔وہ ہر کس کے ساتھ خیرخوا ہی کا معاملہ کرے گا۔ بید دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے۔ گویا دین خیرخوا ہی کا دوسرانام ہے۔ ہمارے اکا ہر دوسرول کے ساتھ کتنے خیرخواہ تھے اس کی چند مثالیں سن کیجے۔

#### گا ہوں کے ساتھ خیرخواہی:

امام اعظم الوصنیفہ ﷺ ایک دن ظہر کے بعد دکان بندکر کے اپنے گھر کی طرف جارہے تھے، آپ سے ایک آ دمی ملے۔ انہوں نے پوچھا، نعمان! کیا آپ دکان بند کر کے گھر جارہے ہیں؟ فرمایا: ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے۔ پوچھا: کیول بند کر دی ہے؟ فرمانے گئے: اس لیے بند کر دی کہ آئ آسان پر بادل آگئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے سلم کو کیڑے کی کوالٹی کی سیجے جمعیف نہیں ہوتی، میں نے دکان بند کر دی ہے تا کہ کوئی کم قیمت کیڑے کو بیش قیمت سمجھ کر جھے سے نہ خرید کے اسے دھوکا نہ لگ جائے۔ ایک دکا ندارا سے کسلم کا اتنا خیر خواہ تھا۔

### بائع کے ساتھ خیرخوابی:

مشتری بھی بائع کا خیرخواہ ہوا کرتا تھا۔۔۔۔ایک صحابی ریکھی گھوڑ اخریدتے ہیں۔
مثال کے طور پر انہوں نے وہ گھوڑ ا ایک ہزار درہم میں خریدا۔ اسے لے کر گھر
آئے ،انہوں نے اسے با ندھ دیا۔ اگلے دن ان کے ایک دوست آئے۔ انہوں نے
اپنے دوست سے کہا: میں نے ریگھوڑ اخریدا ہے۔دوست نے دیکھ کر کہا: جی ریت و بہت
اچھا گھوڑ ا ہے ، لگتا ہے کہ ریتو بندرہ سودرہم کا ہوگا۔ جب اس نے ای ویلیوایشن دی
کہ یہ بندرہ سودرہم کا ہوگا تو دہ اس گلے دن یا نجے سودرہم ادر لے کر گھوڑ انہینے دالے کے

ياس گئے اور کہا:

'' بی آپ یہ پانچ سودرہم اور لے لیجے، وہ آپ کی چیزتھی اور آپ کواس کی وہلیو کا انداز و نہیں تھا۔ایک تھرڈ پرس (تیسرے بندے) نے اس کو Evaluate (پر کھا) کیا ہے کہ یہ پندرہ سودرہم کا ہے، للہذا میں آپ کو پانچ سودرہم دینے کیلیے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بدخوا ہی نہیں کرسکتا۔''

#### نو وارد کے ساتھ خیرخواہی:

جن دنوں بغداد مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتا تھااس وقت کا فروں نے وہاں ایک بندے کو بھیجا اور کہا: جاؤ اور وہاں دیکھوکہ ان کے معاشرے میں کوئی الی بات ہے کہ بیاس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں اور بیہ جہاں جاتے ہیں کامیا بی ان کے قدم چوش ہے۔ چنا نچہوہ بغداد آیا،اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا ریسٹورنٹ میں کھانا کھا نے کے لیے چلا گیا۔اس کے قریب ایک اور آومی بھی کھانا کھا رہا تھا۔وہ اس نو وارد کو و تفے و تفے ہے د کھے رہا تھا۔اس نے بیدد کھے کر سوچا کہ چونکہ میں نو وارد ہوں اس لیے بیمیری طرف د کھے رہا ہے۔

جب وہ کھانا کھا کرفارغ ہواتو وہ کا وُنٹر پرآ کرکیشٹر سے کہنے لگا: بتا کمیں مجھے کتنا
بل پے کرنا ہے؟ اس نے کہا، جناب! آپ کا بل تو پے ہو چکا ہے۔ پوچھا: کس نے کیا
ہے؟ اس نے کہا: جناب! جو بندہ آپ کے ساتھ جیٹھا کھانا کھار ہا تھا، وہ اپنا بل جب
دیے کہلیے آیا تو کہنے لگا کہ یہ بندہ مجھے مسافر فنظر آتا ہے، اور یہ مسافر آج میرامہمان
ہے، اس لیے اس کی پے منٹ میں کرویتا ہوں۔ اس نے آپ کواطلاع اس لیے نہیں
دی کہوہ آپ سے تھینک یو کا لفظ بھی نہیں سننا چا بتنا تھا، اس کا اجروہ اپنے اللہ سے چاہ رہا تھا۔''

وہ بڑا جیران ہوا کہ بیلوگ اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں!

#### د کا نداروں کی باجمی خیرخواہی:

اس کے بعد وہ آگے چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی چیز خرید نے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنا نچہ وہ ایک دکان پر گیا۔ دکان دارسے پوچھا: کیا آپ فلال چیز مجھے دے دیں گے؟ اس نے کہا: ہاں اسنے درہم میں یہ چیز آپ کو ہے گی۔ اس نے کہا، بی ایک چیس دے دیک ندار کہنے لگا: پلیز! آپ میری ایک ہات مان کیس کہ میں جیز آت ہی میری ایک ہات مان کیس کہ میں وہاں سے خرید لیس۔ چیز آتی ہی قیمت میں سامنے والی دکان سے مل جائے گی، آپ وہاں سے خرید لیس۔ چیز آتی ہی خیال گیا، وہی چیز اس کواشنے ہی چیسوں میں وہاں سے مل گئی۔ اس آدگ کے وہ وہاں چلا گیا، وہی چیز اس کواشنے ہی چیسوں میں وہاں سے مل گئی۔ اس آدگ کے ذہمن میں خیال آیا کہ کہلی دکان والے نے یہ چیز مجھے کی نہ کسی طرح اسے قائل کرنا والے ہے یہ جھے کی نہ کسی طرح اسے قائل کرنا وا ہے ، اور اس نے خود مجھے دوسری دکان پر بھیج دیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ چنا نچہ وہ چیسے دکاندار کے پاس نے خود مجھے دین کی ہی اس نے خود مجھے دین ہیں جانے دین کی ہی اس آئی کہا تو میر سے پاس بھی تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ نہیں وہا ہے تھے؟ اس نے کہا تو میر بی پاس بھی تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ نہیں سے خرید ہیں۔ "

وہ کہنے لگا. لیکن دکا ندار تو تبھی ایسانہیں کرتاء آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا:

''اصل وجہ رہے ہے کہ آج میرے پاس اسنے گا مک آئے کہ جھے اتنا نفع ہو چکا ہے کہ بیلے کہ جھے اتنا نفع ہو چکا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا آج کا گزارہ ہو جائے گا، میں ویکھتار ہا کہ آج میرے اس دکا ندار بھائی کے پاس کوئی کشمر نہیں آیا۔ میں نے کہا: آپ اس سے وہ چیز خریدیں گے تو اس کونفع ہوگا اس طرح اس کے بیوی بچوں کہنے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔''

د کا ندارایک دوسرے کے استے خیرخوا ہ تھے۔ بیخیرخوا ہی اسلام سکھا تا ہے۔

#### کفار کے ہاں خیرخواہی کا انداز:

یے خیر خوابی کفرنہیں سکھا تا۔ کفر تو اگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے فاکدے کی خاطر کرتا ہے۔ حتی کہا گرغریب کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے تو اس کوسود پر قرضہ دیا جاتا ہے اور اس کوبھی امداد کا نام دیا جاتا ہے سبحان اللہ!!! . ذراغور کیجیے کہ سود ور سود قرضہ دیا جارہا ہے۔ اور اس کو نام بھی امداد کا دیا جارہا ہے اور شرط لگائی جارہی ہے کہ میے کام ہمارے ہی ملک کی کمپنیوں سے کروانے ہیں تا کہ منافع بھی وہیں جائے۔ کفراس طرح خیرخواہی کررہا ہے۔

### کفار کے کتے بلیوں کاخرچہ:

بھے بیرون ملک بیس یاک میوزیم (عجائب گھر) دیکھنے کا موقع ملا۔اس بیس ایک عجیب فکر تکھی ہوئی تھی۔انہوں نے تکھا کہ دنیا سے غربت ختم کرنے کیلیے اسنے بلین ڈالر ہر سال Pet (پالتو بلین ڈالر ہر سال Pet (پالتو جانوروں) پرخرچ کر دیتا ہے۔وہاں گھروں میں جو کتے بلیاں پالی جاتی ہیں ان کتے اور بلیوں کا خرچہ اسنے بلین ڈالر ہے جتنے بلین ڈالر انسانوں کی غربت ختم کرنے کے اور بلیوں کا خرچہ اسنے بلین ڈالر ہے جتنے بلین ڈالر انسانوں کی غربت ختم کرنے کے لیے ہرسال درکار ہوتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ غربت کو ختم نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس سے کہ یہ خیر خوابی ایٹ کی دھارکے دور تو ای ایٹ مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر ہے۔وہ تو گویا یوں کہتے ہیں کہ

''بس، ہم تمہارے بڑے ہیں اورتم ہمارے چھوٹے ہو، بہت اچھی زندگی گزرے گی۔''

اب سوچیے کہ دین اسلام نے ہمیں کتنی خیرخوا ہی کی تعلیم دی ہے۔ایک دوسرے کے ساتھ الفت ومحبت کی تعلیم دی۔

اللذاكي قدر يجيج

ایک میددین اسلام کا تصور ہے اور ایک کفر کی زندگی ہے۔ ب آپ خود ؛ را ٹھنڈے ول و د ماغ ہے Open minded ( کھلے ول ہے ) ہو کر سوچے کہ ان دونو ل طریقہ ہائے زندگی میں ہے بہترین طریقہ کونس ہے؟ ، نیانیت کہاں ہے؟ محبت کہاں ہے؟ ہمدر دی کہاں ہے؟ خیر خواجی کہاں ہے؟ وہاں تو کی خوب سودانقر ہے! اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کامعاملہ ہے۔

# (۵) حیااور یا کدامنی کاتصور 🇨

اسلام كي تعليم:

اسلام ہمیں حیا والی زندگی گزارنے کی تعلیم ویتا ہے۔ چنانچہ وین اسلام نے یر د ہے کا حکم دیا۔محرم اور غیرمحرم کا تضور دیا ، تا کہ ہر بند ہ اپنی گھریلوزندگ پرسکون ہوکر گز ار سکے اور کسی دوسرے کی عزت کی طرف میلی آئکھ بھی نہا تھے۔ دین نے کہا. الْحَيَاءُ شُغْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَان

[حیاءدین کااک ایک شعبہ ہے]

دین اسلام کبتا ہے کہتم ووسرے کی عزت کی طرف مینکھا تھا کربھی نہ دیکھو تا کہ تمہارے دل کے اندرکوئی براخیال بھی نہ آئے ، بیاسلام کی تعلیم ہے۔

كفركي تعليم:

حیا کے بارے میں ایک گفر کی تعلیم ہے۔ وہاں پریہ کہا جاتا ہے کہ Shyness is a sickness.

(حیالیک بیاری ہے)

وہاں سکول کے بیچے اً سرخا تون میچیر کے سامنے مسلمان ہونے کی وجہ ہے نظریں جھاکا کر ہات

کرتے ہیں تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ 'شرم ایک بیماری ہے، آئی ٹو آئی کنٹیکٹ رکھ کر ( آئیکھول میں آئکھیں ڈال کر ) ہات کرو۔'' بچول کو میہ سکھا یا جاتا ہے۔

وہاں پرلباس کی کوئی قید نہیں۔ آج کفرخود بھی اس سے ننگ ہو چکا ہے۔ ان کی تعلیم گاہوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کے طلبا اور طالب سے جسموں پر جو لباس ہوتا ہے، اسے ویکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ بیراس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھال کرزندگی گزارتے ہیں!

#### يار شيوں ميں غيرت كا جنازه:

وہاں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ان پارٹیوں میں اجھا کی ڈانس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بالکل سامنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ وہاں کے نظام زندگی میں عورت کسی کا گھر بساتی ہے اور دل میں کسی اور کو بساتی ہے۔ میاں بیوی کفر کے ماحول میں استحصر ہے ہیں۔ گرا کھے بھی کس طرح رہتے ہیں کہ کچن کا خرچہا لگ الگ کم کر وونوں اکتھا کرتے ہیں۔ دونوں شام کو نائٹ کلب جانے کے لیے تیار ہوکر نگلتے ہیں اور وہاں نائٹ کلب جانے کے لیے تیار ہوکر نگلتے ہیں اور وہاں نائٹ کلب جانے کے ایے تیار ہوکر نگلتے ہیں مرد کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور بیوی الگ مرد کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور بیوی الگ بیوی واپس گھر آ جاتے ہیں۔

اب آپ خودغور سیجے کہ ایک طرف از دواجی زندگی کا تصوراسلام نے دیا ہے۔
اس میں حیا اور پا کدامنی کا ایک بہترین نظام ہے۔ اور دوسری طرف کفراز دواجی
زندگی کا بیتصور دیتا ہے ۔تھوڑا ساغور کریں اورسوچیں تو دل ہے آ واز اٹھے گی کہ
انسا نیت اس کا نام نہیں ہے کہ سوسومر داورعور تیں ایٹھے ایک جگداور ایک دوسرے کے
سامنے اس طرح جنسی تعلقات قائم کررہے ہوں جیسے حیوان ہوتے ہیں۔گھوڑوں
گدھوں میں اوران میں کوئی فرق نہیں ہے۔

# (۲) سيج كانصور

سلام کی تدریجیے

اسلامی تعلیمات:

اسلام ہمیں سے کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

> بُعِثْتُ لِاُتَمِّمُ مَكَادِمَ الْاَخْلَاقِ (میں مکارمِ اخد ق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں) ان مکارمِ اخلاق میں پہلی بات نبی علیہ السلام نے بیار شادفر مائی. '' بچے بولوا ورسچائی کا معاملہ کرو۔''

اب ہم اگر سچ نہیں بولتے تو یہ ہماری کمی ہے ،البتہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ مومن سچ بولے۔ نبی عدیدالسلام نے ارشافر مایا:

« 'مومن سب پچھ ہوسکتا ہے کیکن وہ جھو ٹانہیں ہوسکتا ۔ ''

## اسلام کی جیت:

انڈیا کا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا،اس کا نام تھا کا ندھلہ۔ وہاں پرایک پلاٹ تھا،
اس پرایک ہندواور ایک مسلمان کے درمیان ایشو بن گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ بیر بررا
ہے اور ہندو کہتا تھا کہ بیر میرا ہے۔ بیدونوں کا پرسنل معاملہ تھا، مگر مسلمان نے تھوڑی سی ہوشیاری دکھائی اوراس نے بیہ کہہ دیا کہ اگر نیہ پلاٹ مجھے لل گیا تو میں یہاں مسجد بناؤل گا۔ جب اس نے مسجد بنانے کی بات کی تو وہاں کے سب مسلمان اس کے ساتھ ہوگئے۔ اس طرح بیا یک ساتھ ہوگئے۔ اس طرح بیا یک ساتھ ہوگئے۔ اس طرح بیا یک برا حساس سامسکلہ بن گیا۔

عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ جب بیثی کا وقت آیا تو دونو ں طرف ہے سینکڑوں

لوگ پہنچ گئے۔ بچے سمجھدار آ دمی تھا، گو کا فرتھ۔ وہ سمجھتا تھا کہ میہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اگر تھوڑی می اونچ نیچ ہوگئ تو اس گا دُس کے اندر انسانوں کی لاشیں نیچ گریں گی، اس لیے بہتر میہ ہے کہ اس کوا فہام وتفہیم کے ساتھ طے کرلیے جائے۔ چنا نچہاس نے دونوں پارٹیوں سے یو چھا کہ بتاؤ! کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مسئلہ کو ہم نیمبل پر بات چیت کے ذریعے طل کرلیں؟

بندووُل نے کہا، ہاں ایک طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام دیتے ہیں، اس کو بلا کراس سے گواہی لے لیں، اگر وہ کہیں کہ مسلمان کا ہے تو اس کو و سے دیں اوراگروہ کیے کہ ہندوکا ہے تو ہند وکو دے دیں۔ جج نے کہا: بہت اچھا! اس طرح یہ مسلمان ہجھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جج نے اگلی تاریخ ڈال دی۔ مسلمان بڑے خوش ہو ہے کہ جو بھی ہوگا، آخروہ مسلمان ہی ہوگا اور دہ اللہ کا گھر بنے، اور مسلمان بڑے کو کہا تھا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنا نہیں گے، اس طرح مندر تو نہیں ہندووک نے جو کہا تھا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنا نہیں گے، اس طرح مندر تو نہیں ہندووک نے ہو کہا تھا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنا نہیں گے، اس طرح مندر تو نہیں ہنے گا۔ اس کے برغس ہندوعوام الناس بہت ہی ڈاؤن فیل کرر ہے تھے، انہوں نے سے گا۔ اس کے برغس ہندوعوام الناس بہت ہی ڈاؤن فیل کرر ہے تھے، انہوں نے منگمان کا مدے دیا، پیتنہیں مسلمان آگے سے کیا بیان دے دے؟ لیکن جو کہنے والے تھے وہ مام من تھے کہ ہم نے جو کہا تھیک کہا۔

اب ده دن بھی آگیا ع

گنے جاتے تھے دن جس دن کے لیے

اس دن عدالت میں لوگوں کا بے تحاشا جموم تھا۔ اس دفت انگریز جج نے ہندوؤں سے پوچھا: وہمسلمان عالم کون ہیں؟ انہوں نے مفتی اللی بخش کا ندھلوگ کا نام لیا، چنانچہان کو تمدالت میں بلایا گیا۔

بج نے مفتی صاحب سے پوچھا۔ مفتی صاحب! بتا ہے ، بیز مین کا نکرا اسلمان کا ہو ہے۔ کہ ہندوکا؟ اب مسلمان بہت بی مطمئن تھے کہ مفتی صاحب کوفور ، جواب ہوگا کہ مسلمان کا ، لیکن مفتی صاحب! اگر آپ مسلمان کا ، لیکن مفتی صاحب! اگر آپ بجھ سے گوا بی لیز چ ہتے ہیں تو میں یہ گوا بی دول گا کہ بیز مین کا نکر اہندوکا ہے، اور بیہ اس کی ملکت ہے۔ پھر بجے نے پوچھا: کیا ہندواس پر مندر بنانا چا ہے تو بن سکتا ہے؟ اس کی ملکت ہے۔ پھر بجے نے پوچھا: کیا ہندواس پر مندر بنانا چا ہے تو بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ملکیت اس کی ہے تو اس کی اپنی صوابد بد ہے کہ اس پر اپنا گھر بنائے یا مندر بن لے۔ جب انہول نے بیریون دیا تو مسلمان ہے کے رہ گئے کہ مفتی ساحب نے کیا بیان و سے دیا! مگر انگریز بجے نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ اس نے فیصلہ ساحب نے کیا بیان و سے دیا! مگر انگریز بجے نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ اس نے فیصلہ بیدیا.

'' آئے کے اس مقدے میں مسلمان تو ہارگئے ، مگر اسلام جیت گیا۔''
جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو ہندوؤں نے کہا کہ'' جج صاحب! آپ نے اپنا
فیصلہ سنایا، ہم را فیصلہ بھی ذراس لیجیے، وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہم اس سیچے دین کے بچ کی
عظمت سے متاثر ہوکراعلان کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں۔اب ہم
اسیے ہاتھوں سے اس جگہ پرمسجد بنا کیں گے۔''

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

(۷)....ایثار کاتصور

ایک اور پوائٹ پرغور سیجیے،ہم جب مل کررہتے ہیں تو ہمیں کئی مرتبہ دوسروں کی خاطر Sacrifice (قربانی) کرنا پڑتی ہے۔اس کو دین اسلام کی ٹرم میں ''ایثار'' کہتے ہیں۔ایثار کیلیے انگریزی کا کوئی لفظ ملتا ہی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں بیے الله كالمارية في الكافية 13 (87) 13 (87) الله كافتر يكي الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية

ہوتا ہی نہیں۔ ان میں ایٹار ہوگا تو وہ اس کے لیے کوئی لفظ بن کیں گے نا۔ جب سے
صفت ہی نہیں ہوتی تو پھر لفظ کہاں سے نظر آئے۔ مجھے اس کے لیے کوئی پراپر لفظ نظر
ہی نہیں آر ہاتھا۔ وین اسلام میں چونکہ اس خلق کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے سے نام بھی
موجود ہے۔ ایٹار کا مطلب ہے اپی ضرورت کو دبا کرا پنے بھائی کو مقدم کرنا ، سے
تعلیم کس نے دی ؟ دین اسلام نے دی۔ چنا نچ قر آن مجید کی تعلیم ہے
تعلیم کس نے دی ؟ دین اسلام نے دی۔ چنا نچ قر آن مجید کی تعلیم ہے
﴿ وَ يُؤ نِرُ وُنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (الحشر ۔ 9)

وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن بھائیوں کی خاطرایٹار کرتے ہیں۔ ا

### تين صحابه ﷺ كامثالي ايثار:

جنگ تبوک کامشہور واقعہ ہے کہ ایک آومی زخموں سے بہت نڈھال تھا۔ بیاس کی شدت سے الْعَطْشُ الْعَطْشُ (بیاس بیاس) کہدر ہاتھا۔ اس کا ایک کزن پانی کی ایک مشک لے کرج تا ہے کہ اسے پانی دے۔ جب اسے پلانے لگتا ہے تو دوسری طرف ہے آواز آتی ہے الْعَطْشُ (بیاس) اس نے اپنامند بند کرلیا اور اشارہ کیا کہ اس بھائی کو پہلے پلاؤ۔ جب وہ دوسرے کو پلانے جاتا ہے تو تیسری طرف ہے آواز آتی ہے اللعطش (بیاس) اس دوسرے نے بھی اپنا مند بند کرلیا اور تیسرے کی طرف جنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو بیار ابو چکا تھا۔ پھروہ جلدی ہے دوسرے کی طرف لوٹ کر آیا تو و یکھا کہ اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی ، اس کے بعدوہ پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی کی روح بھی ہواز کر چکی تھی ، اس کے بعدوہ پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی بیش کی روح بھی ہواز کر چکی تھی ، اس کے بعدوہ پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی بیش کی میں موت کے وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا اس وقت بھی بندہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر مقدم کر رہا ہوتا ہے سے تعلیم کس نے وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وقت بندے کو جوشدت کی بیاس محسوس ہوتی ہا کہ وی دین اسلام نے دی۔

# ابوالحن نوري كاايثار:

ابوالحن نوری پھیلا ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک فتوی دے دیا جو وقت کے حاکم کو برالگا۔ اس نے ان کو بھی اور ان کے چند ساتھیوں کو بھی پکڑ والیا اور تھم دے دیا کہ ان کو قبل کر دیا جائے۔ اس نے ان کو قبل کا منظر دیکھنے کی پلائنگ بھی کی۔ حاکم نے دیکھا کہ ابوالحن نوری پھیلا آگے کھڑے ہیں۔ ان کے پیچھان کے ایک مثاکر دکھڑے تھے۔ حاکم کے اپنے ول شاگر دکھڑے تھے۔ حاکم کے اپنے ول شاگر دکھڑے تھے۔ حاکم کے اپنے ول میں ابوالحن نوری پھیلا کے بارے میں عزت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں باقیوں کو تو بے میں ابوالحن نوری گھیلا کے بارے میں عزت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں باقیوں کو تو بے میں کروا دول کیکن ابوالحن نوری گھیلا کو میں رہا کر دول گا۔ لیکن ابوالحن نوری گھیلا کو میں رہا کر دول گا۔ لیکن ابوالحن نوری گھیلا کو میں رہا کر دول گا۔ لیکن ابوالحن نوری گھیلا کو میں رہا کر دول گا۔ لیکن ابوالحن نوری

چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ بیہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ان کواس جگہ پر لاؤ۔مقصد بی تھا کہ ان کی ترتیب بدل جائے گی۔ نیکن وہاں بھی ابوالحسن نوری ٹھٹٹٹٹ سب سے پہلے تنے۔پھراس نے کہا: نہیں بیہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے ، ان کو یہاں لے آؤ۔پھر دیکھ تو بھی ابوالحسن نوریؓ پہلے نمبر پر تھے۔

بالاخرجا کم نے ابوالحن نوری ہے کو بلا کرکہا۔ ابوالحن! میں چاہتا تھا کہ کسی اور کو قل کر دول اور آپ کو بہانہ بنا کر رہا کر دول، مگر کیا وجہ ہے کہ تینوں جگہ پر آپ ہی سب سے پہلے کھڑ نے نظر آئے ، اراد تا کھڑ ہے ہوئے تھے یابائی چانس؟ ابوالحن نوری ہیں ہوں کے تھے ابائی جانس؟ وری ہیں ہوں کے میں اراد تا آگے کھڑ اہوا۔ اس نے بو چھا: کیوں؟ جواب ملا کہ میں اراد تا آگے کھڑ اہوا کہ جتنی دیر آپ کا جلا و مجھے قل کرنے جواب ملا کہ میں اراد تا اس اس لیے آگے کھڑ اہوا کہ جتنی دیر آپ کا جلا و مجھے قل کرنے میں لگائے گا اتنی دیر کے لیے میر ہے بھ ئیوں کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے میں لگائے گا اتنی دیر کے لیے میر سے بھ ئیوں کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ایٹار کی وہ تعلیم جو دین اسلام نے دی وہ کوئی اور دیے ہی نہیں سکا۔ اس پوائٹ پر بھی آپ و دنوں طریقہ ہائے زندگی کوتو لیس کہ ایک پیطریقہ زندگ

ہے جہاں ایٹار بی ایٹار ہے اور ایک کفر کا طریقہ وزندگی ہے جس کے پاس ایٹار کے متر اوف کوئی لفظ بی نہیں ہے۔

### کفر کے معاشرے کی ایک مثال:

جارے ایک واقف کارتھے جو . U.K (انگلینڈ) میں رہتے تھے۔ یہال سے ان کے ماموں ان سے ملنے کے لیے گئے ۔ ان کے یہاں آموں کے باغ ت تھے۔ جب جانے لگے تو والدہ نے پہلوں کی ایک ٹوکری دی اور کہا کہ میرے بینے کوا بے باغ کے پھل دیتا....ماں البی ہستی ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کھانے کی چیز نہ دے اسے تسلی ہی نہیں ہوتی ..... چنانچہ ان کے ماموں پھلوں کی ٹوکری لے کر ان کے پاس گئے اور کہا کہ میتخذ تمہاری امی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔انہوں نے خود بھی آ م کھائے اور پچھآ م دائیں طرف والے پڑوسیوں کو بھیج دیے۔تھوڑی دیر بعد در وازے پر دستک ہوئی۔وروازے پر جاکر دیکھا تو دونوں طرف کے پڑوی موجود تھے۔ یوچھا: آپ لوگ کیے آئے؟ انہوں نے کہا، مسٹراحمہ! آپ نے جوآم بھیجے وہ بہت ہی مزے دار تھے۔ہم نے بہت انجوائے کیا،لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ان کی برائس کنتی تھی؟ آپ ہمیں بل دیں تا کہ ہم آپ کو پے کریں اب اس معاشرے کے لوگ جیران! جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو گفٹ دے۔اصل وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گفٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشید ہ ہوتا ہے۔انبیں ایک دوسرے کو بےمقصد گفٹ دینا سمجھ نہیں آتا۔

## اسلامی معاشرے کی مثال:

لیکن اسلامی معاشرے کے اس خلق'' ایٹار'' کا ایک اور واقعہ سنا تا ہوں۔ یہ آج ہے تقریباً تمیں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ۔۔۔۔ایک صاحب کا بل گئے اور وہاں سے واپس آتے وفت وہ انار اور دوسرے پھلول کی ایک ٹوکری بھر کر لائے۔ ابتد کی شان کہ جب وہ یہاں پاکستان پنچے تو انہوں نے وہ ٹوکری اپنی والدہ کے حوالے کر وی اور کہ کہ میں وہاں ہے آپ کے لیے وہاں ہے تخدلایا ہوں۔

ان کے کچھرشتہ دارانہیں دہلی ہے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے وروہ ای دن وا پس ج رہے تھے۔ والدہ نے بیٹے ہے کہا: بیٹا! رشتہ دارمستورات واپس ج ر بی ہیں۔ کیوں نہ میر پھلوں کی ٹو کری ان کو دے دیں؟ چنانچے انہوں نے وہ پھلوں کی ٹو کری ان کودے دی۔ اب جب ان لوگوں نے پھلوں کی وہ ٹو کری اپنی واید ہ کو دی۔ اس دفت اس کی والدہ کے پاس گھر کی خادمہ (مای) جو بیوہ تھی، اپنے گھر کے و کھڑ ہے بیان کر رہی تھی۔وہ کہدر ہی تھی کہ میرے نیچے بیٹیم ہیں ، خاوند نہیں ہے ، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ جب اس کی والدہ نے اس عورت کے دکھڑے سنے تو اس نے و ہ ٹو کری ای طرح اٹھا کراس خاومہ کے حوالے کر دی اور اس طرح اس نے بیتم بچوں نے ان کچوں کو کھایا۔ اللہ اکبر!! . . . کا بل سے کھل چلتے ہیں اور لاہور ت ہیں اور لا بورے دبلی جاتے ہیں، اور دبلی جا کرایک بیوہ عورت کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں، پھروہاں ہےان بتیموں کووہ پھل کھانے کول جاتے ہیں۔اسلام ہمیں ایثار کی پیعلیم ویتا ہے۔اب آپ ذرا کھلے ول ور ماغ سے سوچیے کہ ان دونوں طریقہ ہائے زندگی کے درمیان موازندکر کے دیکھیے کہانسانیت کی سیجے تصویریس طریقہ ءزندگی میں نظر "تی ہے۔ یقیناُ وہ تصویر دین اسلام میں ہی نظر آتی ہے۔

# تابعین کے دور کی حیرت انگیزمثال:

تابعین کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے زمین خریدی ،ور دوسرے نے زمین بیچی۔خرید نے والے نے بل چلائے۔ جب گہرابل چلایا گیا تو اس زمین میں سے ایک صندوق برآمہ ہوا۔ اس کے اندر سونا جاندی بھرا ہوا تھ۔ پہلے ز مانے کے لوگ سونا چاندی کو محفوظ کرنے کیلیے زمین میں دبا دیتے تھے۔ جب وہ خز اند نکان تو وہ آومی بڑا جیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو اس سے زمین خریدی مختی ٹرزانہ تو نہیں خریدا تھا۔ لہذا اسکلے دن وہ بیچنے والے کے پاس گیاا ور جا کر کہنے لگا، بی زمین سے بیٹرزانہ نکلا ہے، بیر آپ کا ہے اور آپ مجھ سے لے لیجے۔ جب بیرو بین رکا تو اس بندے نے کہا نہیں بھی ! جب میں نے زمین نیج وی تو اس کے بعداس میں سے جونفع نکلے گا وہ آپ کا ہوگا، میرانہیں ہوگا، لبذا یہ میرانہیں بلکہ آپ کا ہے۔

اب ان کا آپس میں اختلاف دائے ہوگیا۔ لہذا فیصلہ کروائے کے لیے دونوں بجے کے پاس آئے۔ جب ہم سیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے ایسے مقدے عدالتوں میں آئے تھے کہ ایک کہنا تھا کہ میراحی نہیں ، میرے بھائی کاحق ہے۔ دوسرا کہنا تھا کہ میرانہیں ، میرے بھائی کاحق ہے۔ دوسرا کہنا تھا کہ میرانہیں ، میرے بھائی کاحق ہے۔ نجے صاحب! فیصلہ کرد بیجئے۔ آج کے تو معا ملات ہی اور ہیں۔ ایک کہنا ہے کہ اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوس گا، جبکہ دوسرا کہنا ہے کہ اپنے حق کی خاطر سے کردول گا۔ اس لیے آج عدالتوں میں جاؤ تو عداوتیں ملتی ہیں۔

سیدنا کعب رفیظ کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا۔ جج بھی جیران تھے کہ اس مقد ہے کا فیصلہ کیے کریں! اس وقت کے رجی صاحب بھی تقویٰ والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو معرفت کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ان وونوں سے ان کی زندگی کے حالات بوجھے۔ اس طرح ان کو پیڈچل گیا کہ ان میں سے ایک کے گھر میں بیٹی جوان تھی۔ چنا نچانہوں نے فرمایا کہ اگر میں بیٹی جوان تھی ۔ چنا نچانہوں نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے جمنٹ لیتے ہوتو میں یہ جمنٹ دوں گا کہ بہتر ہے کہ اس بیٹے اور اس بیٹی کا تہیں میں نکاح کر دیا جائے اور یہ خزانہ ان دونوں کی جہیز میں وے دیا جائے اور اس بیٹی کا حالے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے ہوتے کہ اس جائے اور اس بیٹی کا جائے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے

المارية، يج (12) 13(12) 13(12) 13(12) 13(12) 13(12) 13(12) 13(12)

ے اجنبیت سکھار ہا ہے۔ پڑوی کو پڑوی کا پنة نبیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اب آپ کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، آپ میچور لوگ ہیں، سوچیں نا، کہ کونیا طریقہ و زندگی اچھا ہے۔ یقینا دل سے آواز نکلے گی کہ دین اسلام ہی زیادہ بہتر طریقہ وزندگی ہے۔

# (۸) اخلاص کا تصور

اسلام اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر بندہ جو بھی کرتا ہےاس پروہ بندوں سے شاباش بھی نہیں جا ہتا ، وہ فقط اللّٰد کوراضی کرنا جا ہتا ہے۔ دورصحابیہ کی مثال:

#### د وسری طرف رخ کرلیاا ورکها:

''اے سعد بن ابی وقاصص! جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے بیتاج واپس
کیا ہے ، وہ میرانام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کانام بھی جانتا ہے۔'

ید بن اسلام ہے جوہمیں اخلاص سے زندگی گزار نے کی تعلیم ویتا ہے۔ چنانچہ جب ہم سیح معنول میں اسلام کے مطابق زندگی گزار نے ہتے،اس وفت نو جوان،
بوڑھوں اور عورتوں کی سوچ کا معیار ہی پھھ اور تھا، کسی کو دھو کہ دینے کا نصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں کہ عورتوں کی معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔گرعورتوں کی بات سناتا ہوں کہ اس وور کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت الجھے ہوئے ساتھ کیسی گلص ہوتی تھیں!

#### د وسوكنول كااخلاص:

ایک تاجرکی بیوی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی و یا تھا۔ وہ زندگی گزارتی رہی۔اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسر ہے شہر جاتا ہے۔ پچھے دنوں کے وقفے سے اسے اس شہر جانا پڑتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑجاتا ہے۔اب اس کی بیوی نے میڈسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے۔الہذااسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنالیا۔

چنانچاس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہتم اس کے چیجے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہال رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کرمعلو مات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلو مات لیس تو پہنہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں دس بندرہ دن رہنا ہوتا تھا ،اس نے وہاں سے معلو مات لیس تو پہنہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں دس بندرہ دن رہنا ہوتا تھا ،اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کرلیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر ویا تھا جہاں وہ جا کرر ہتا تھ۔ گناہ نہیں تھا البنہ اس نے دوسرا نکاح کرلیا تھا۔

جب اسعورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کرلیا

ہے اگر جھکڑ ا کروں گی تو خاوند کوخوامخو اہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی یا پیجھی ہوسکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دیے کہ میں ادھر بھی وقت دول گا اور ادھر بھی دوں گا تو مجھے ایب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جومحبت کی مساوات میر ہے اور میر ہے خاوند کے درمین ہے کیوں نہ میں اس کو برقر ار رکھوں ۔ بیسوچ کر اس نے بروہ رکھنے کا اراوہ کرلیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس محبت کے ساتھ رہتی رہی۔حالانکہ ا ہے یفتین تھا کہ جب بیہ دوسرےشہر میں کا روبار کے لیے جا تا ہےتو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔اللہ کی شان کہ پچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہوگئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایا تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے یاس تفا۔ جب اس کی تد فین کا مرحله ممل ہواا وراس کی وراشت کی تقسیم کا وفت آیا تو اس کی ہیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری ہیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا اور اس عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے اس کو بڑی راز داری ہے کہا کہ سسی کو پیتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند پر بات بھی نہ کرے لیکن اس کی وراثت میں اس بیوی کا شرعی حق ہے مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب وینا ہے ،اس کا حق میں نہیں کھاشتی ۔لبٰدہ بیہ پیسے لے جاؤاوراس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں ہے بیتمہا را حصہ ہے ، اسے وصول کرلو۔ وہعورت وہ رقم لے کرخا تو ن کے باس سنٹی ۔وہ کافی ساری رقم تھی ۔اس نے جا کراس سے بات کی کہاس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے،اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ کیونکہ تم بھی آخراس کی بیوی ہو۔وہ اگرتمہاراحق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن ا متٰد کو چوا بنہیں و ہے سکے گی ۔لوگوں کوتو پیتہ نہیں مگرالٹٰد کوتو پہۃ ہے ۔لہٰزاتم بیا پنا حصہ وصول کرلو! اس عورت نے وہ رقم کپڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی احچی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا! پھراس نے کہا کہتم پیہ مال میری طرف ہے لیے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے

مرنے سے ایک ہفتہ پہنچ مجھے طذق دے دی تھی۔اوراس طلاق کا پینۃ یا مجھے ہے یامیر سے اللّہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ بیداس کا حصہ ہے،لہٰذا سے واپس کر دو۔

یہ تعلیم ت کونساطر یقد وزندگی دے رہاہے؟ بیددین اسلام دے رہاہے۔ دنیا کو تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھرلوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں!

#### ایک فقیر کا اخلاص:

دبی کی ایک جامع مسجد میں ایک انگریز نقشی کا کام دیکھنے کے سے آیا۔ وہ نقاشی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ جب وہ مسجد کی سیرھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک مسلمان فقیر جو اپنج تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: جی ججھے پچھ دو میں غریب ہوں۔ اس نے جیب میں سے اپنا بٹوہ نکالہ اور اسے بچھ پیسے دے دیے۔ پھر جب وہ اسے جیب میں فرالنے لگا تو وہ بٹوہ نیا گر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بیا و پر گیا مجد دیکھی اور اسے کیلی گر آئی کا کام بہت اچھالگا، وہاں ہے وہ گھر چو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو بنایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں کیلی گر افی کا کام دیکھا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ اس کی بیوی بھی اس شعبے ہے تعلیم یا فتہ تھی لہذا اس نے کہا کہ اچھا! اسکے اتو ارکو بھے بھی جو کر دیکھوں گی۔ اس نے لیج ان کہا کہ اچھا! اسکے اتو ارکو بھی جو کر دیکھوں گی۔ اس نے لیج جانے کہا کہ اوگا۔ اس میں بھی جاکہ دیکھوں گی۔ اس نے لیج جانے کہاں گرا ہوگا۔ اس میں کئی سور و پے تھے، اس زمانے میں سور و پے کی بڑی و بیبوتھی۔ اسے بڑا افسوس ہوا

ا گلے ہفتے جب وہ اپنی بیوی کوسیکر وہ کام دکھانے کیلیے گیا تو سیرھیاں چڑھتے ہوئے اے وہی ایا بیج فقیرنظر آیا۔وہ اس کی طرف آ رہا تھ۔ مگر اس دفعہ کچھ پیسے

نیکن پھراس نے سو حیا اب تو ہو گیا جو ہو نا تھا۔

، نَننے کی بجائے ، اپنا تشکول آ کے بڑھانے کی بجائے اس فقیرنے اپنی گدڑی ہے وہ بوٰ ہو ایک تقیر ہے اپنی گدڑی ہے وہ بوٰ ہوٰ ہوٰ ہوٰ ہوٰ ہوں کا بیات ہوں ہوں کے بیال محفوظ کرلیں۔

اس نے جب اپنا ہو ہا اور دیکھا تو اس میں کا غذات بھی پورے تھے اور پہیے بھی پورے تھے اور پہیے بھی پورے تھے۔ اسے بڑھی جیرت ہوئی کہ یہ مانگنے والافقیر جوایک ایک روپ کو ترستا ہو اور اس میں سینکٹر ول روپ تھے۔ اگر یہ چپ کر جاتا تو مجھے پہتہ بھی نہ چلتا کہ پہیے ہماں ہیں۔ اس نے آخر اس کو کیوں نہ رکھ ؟ لہذا انگریز نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے واپس کیول کیا؟ اگر تم رکھ بھی لیتے تو مجھے پہتہ بھی نہ چلت کہ کس کے پاس ہے؟ آگ سے فقیر یہ جواب دیتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال تو آیا تھا کہ رکھ لول پھر ایک اور خیال آگیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈ وں گا اور آپ کو واپس خیال آگیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈ وں گا اور آپ کو واپس خیال آگیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈ وں گا اور آپ کو واپس خیال آگیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈ وں گا اور آپ کو واپس خیال آگیا جس کی وجہ سے میں خیال آگیا تھا؟ فقیر آگے سے یہ جواب دیتا ہے ،

'' مجھے خیال بیآیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا بیبٹوہ رکھ لیا تو ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کے نبی حضرت عیسی عبیبہ میرے نبی حضرت محمد میں آئیے ہم کو گلہ دیں اور بینہ کہہ دیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کے چیسے چرائے تھے۔''

القدا کبر!! ما نگنے والے فقیروں کی سوچ ایک تھی۔ بیقعیم کس نے دی ؟ بیہ دینِ اسلام نے دی بیسوچ تو ایک نو جوان کی تھی۔ دین پرعمل کرنے سے بڑھا پے میں بھی الیم سوچ رہتی ہے۔

#### ايك رحم دل حاجي كا اخلاص:

منی کامیدان ہے۔ایک بڑے میاں اپناتھیلا لے کر جارہے ہیں۔اس میں کچھ پیسے تھے۔ایک نوجوان ان کے قریب آیا اور تھیلا چھین کر چد گیا۔اس بڑے میاں کا سارازادراہ ای تھیے میں تھا۔انہول نے صبر کرلیہ۔ وہ نو جوان جب پچھ آگے گیا تو اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آگیا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا بیس نے ایک بوڑ ھے کا تصیلا چھینا ہے، بچھے لگتا ہے کہ اس نے بددعا دی ہے جس کیوجہ سے میری بینائی چلی گئی ہے۔ بچھے ان کے پاس لے جاؤ تا کہ بیس ان سے معافی ما نگ لوں۔ بوگ اس کوان کے پاس لے گئے اور بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں! آپ اس کومعاف کر دیں، اس سے منطحی ہوگئی ہے، اب بیرور با ہے اور آپ کی بدوعا سے تو اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ چھین کر گیا تھا بیس نے تو اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے سے کہ کہ جب یہ چھین کر گیا تھا بیس نے تو اسے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے بیں کہ جی ان ہوئے اور کہنے بیگے: بڑے میاں! یہ بی کہ تیں کہ خیصا کہ خیاں آگیا تھا جس کی وجہ سے بیل بڑے میاں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایک خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے بیل بڑے میاں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایک خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے بیل نے اسے اس وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میں اکیا خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے بیل نے اسے اس وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میں اکیا خیال آگیا تھا؟ بڑے میاں جواب دیتے ہیں:

''میں نے علی سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارش وفر مایا کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میر ہے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بیمیر اتھیلا لے کر بھا گا ہے، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں گے یہ میری وجہ سے میر ہے آتا میں گئے۔ کو جنت میں جانے میں اتن ہی دیر ہوج کے گا۔ لہذا میں نے اسے معاف کر دیا تا کہ نہ ہی مقدمہ پیش ہوا ور نہ ہی میری وجہ سے میر ہے آتا میں تا نجر ہوگا۔''

ایک بیطریقه زندگ ہے۔

#### دل کی آواز:

اب آپ اینے دلوں میں فیصلہ کر لیجیے کہ ہم جس طریقہ ءزندگی کواپنے ہوئے میں و ہ سونا ہے، نیکن کفراینی طاقت کے ڈنڈے کی دجہ ہے اپنے پیتل کو بھی سونا تا ہت کرنا چاہتا ہے ۔ وہ حیا کو برا بنا رہاہے اور بے حیائی کو اچھا بنانا جے ہتا ہے ایثار کو برا بنا رہا ہے اور خود غرضی کو ، حیصا بنانا چاہتا ہے ۔ اسی طرح جو سات مختلف یوائنش میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں ان کو آپس میں Compair (موازنه ) کر کے دیکھیں تو یقیناً دل ہے آ واز سئے گی کہ دین اسلام ہی سیج طریقہ زندگی ہے۔ ہم اللّدرب العزت کے شکر گزار بیں کہ اس نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں بچپین سے ہم نے کلمہ پڑھا۔ مال گود میں لے کرہمیں لوریاں دیتی تھی تو کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ جب بچھ بڑے ہوئے تو باپ انگل ہے پکڑ کرمسجد لے جہ تا تھا۔ چنا نجہ اس نے بھی ہمیں اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا۔ الحمدللد، آج میچورٹی (پیختگی) کی اس ا یج (عمر) میں پہنچ کر جب ہم خود ٹھنڈ ہے دل و د ماغ سے سوچتے ہیں تو املہ کی اس نعمت کاشکرادا کرتے ہوئے دل ہے آوازنگلتی ہے کہ دین اسلام ہی سیح طریقہ زندگی ہے۔اللّہ! پینحمت آپ نے ہمیں عط فر مائی ،ہم اس پر آپ کے شکر گز ار میں۔ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی تو فیق عطا فرہ دین۔ ہم سے خطا نمیں ہو جاتی ہیں ، گن ہ ہو ج تے ہیں ، وہ ہمارے نفس کی خباشت کی وجہ ہے ہیں ،لیکن ہم اس بات پرخوش ہیں که آپ نے جمیں دین اسلام دیا۔

رَضِیْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیًّا وَ بِالْاسُلامِ دِیْنًا التدرب العزت ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عط فرمائے (آمین ثم آمین)

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين





# مسلمانی کی قبمت

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّجِيْمِ٥ ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامِ ﴾ ٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

# دينِ اسلام کی برکات:

دین اسلام ایک عالمگیردین ہے۔اس کی تعلیمات و نیا کے ہرفرد کے لیے قابلِ عمل ہیں ۔ان تعلیمات میں بیدسن پایاجا تا ہے کہا گرکوئی فردان پڑمل پیرا ہوتو وہ فرد کامیاب ہوجا تا ہے اور اگر کوئی توم ان تعلیمات کوحر نہ جان بنا لے تو وہ قوم دنیا کی بہترین اور کامیاب ترین توم بن جاتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ای دین اسلام کو سینے سے لگا کر نکلے ہتھ، جدھر بھی ان کے قدم پڑتے تھے کامیا بی ان کے قدم چومتی تھی۔ یہ ای آفاقی دین کی برکت ہی تھی کہ افریقہ کے جنگلول بیں رہنے والے درندے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ان کے مشن کی تحکیل میں رکاوٹ نہین سکے۔انہول نے اس دین کی وجہ ہے دنیا کی نقد ر کو بدل کررکھ دیا۔ کہنے والے نے کہا:۔ بات کیا تھی کہ نہ قیعر و کسریٰ دیے چند وہ لوگ کہ اونٹول کو چرانے والے جن کو کافور پر ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے

# ایک سٹورکی ریٹرن پالیسی:

بیرون ملک میں ایک مرتبہ عجیب تج بہ ہوا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے سٹور بے ہوے میں ۔ وہ استے بڑے ہیں کہ اندر جا کر دیکھیں تو پورا ایک محلّہ آبا دنظر آتا ہے۔ انسان چل چل کے تھک جاتا ہے گر باہر نہیں نگل پاتا۔ وہاں ہزاروں ٹوگ خریدار ہوتے ہیں۔ دن رات لوگ گاڑیوں میں آرہے ہوتے ہیں اور جارہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے وہاں ہے کوئی چیز خریدی۔ انہوں نے اس کا ڈبد کھول اور استعال کیا۔ بعد میں ان کو پیتہ چلا کہ فلاں چیز شایداس سے زیاوہ بہتر ہے یا کی فریدار پیز خرید کی۔ انہوں نے اس کا ڈبد کھول نے کہہ دیا کہ یہ کوئی آچی انویسٹر نہیں۔ انہوں نے کہا: کوئی بات نہیں میں واپس کے کہد دیا کہ یہ کوئی آئے کہ یہ جھے پسند نہیں آو پیز دکا ندار واپس لے لے ، اُس کے لئے اور واپس کے لئے اُس کے لئے جنت کی بٹ رہ ہے۔ یہ بیتو ہم نے پڑھا تھا لیکن میہ پیتہ نہیں تھا کہ کفار نے کہ ل جنت کی بٹ رہ ہے۔ سہ بیتو ہم نے پڑھا تھا لیکن میہ پیتہ نہیں تھا کہ کفار نے کہ ل

ہم بھی ان کے ساتھ جلے گئے۔ وہاں جاکر دیکھا تو ان کا ایک علیحد ہ سیشن بنا ہوا تھا جو با قاعدہ ریٹرن پالیسی کے تحت کام کرر ہا تھا۔ انہوں نے چیزیں واپس کرنے کے قوانین بنائے ہوئے تھے۔ وہاں دس بارہ آ دمی چیزیں واپس کرنے کے سے کھڑے تھے۔ اس سیشن میں ان کا ایک آ دمی جیٹھا تھا جولوگوں سے چیزیں واپس نے کران کو بیسے دے رہا تھا۔ ∀ اس کے پاس پہلا آ دمی گیا اور اس نے کہا: جی میں یہ چیز لے کر گیا تھا یہ ٹونی ہوئی تھی ۔ اس نے کہا: اچھا۔ چٹا نچہ اس نے وہ چیز فوراً واپس رکھ کی اور اسے پہیے و سے دیا ہوئی تھی ۔ اس نے کہا: اچھا۔ چٹا نچہ اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ پہلے کی ٹوٹی ہوئی تھی یا خود تو زکر لایا ہے۔ ایک منٹ میں وہ بندہ فارغ ہوگیا۔

اس پھر دوسرا آ دمی آ گے بڑھا۔ اس نے پوچھا کہ کیابات ہے؟ اس نے جواب دید جی بیس نے بیس نے جواب دید جی بیس نے بیس نے بیس کے میں بیس نے بیس نے اس سے بھی چیز کی ہے گئی جی بیس کے اس کا کلر پہند نہیں آیا۔ اس نے اس سے بھی چیز کے کہ کے کہ کے اس کا کلر پہند نہیں آیا۔ اس نے اس سے بھی چیز الی ہوئی۔

ﷺ پھرتیسرے بندے نے چیز دالیس کی ،اس نے اس سے یو چھا: کیوں واپس کر رہے ہو؟ اس نے کہا: کی بھر کہیں کر ہے ہو؟ اس نے کہا: جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے سے چیز زیادہ مہیکی خریدی ہے میں کہیں اور سے ستی خرید سکتا ہوں۔اس نے کہا: ٹھیک ہے۔اس نے اس سے بھی چیز لے لی اور سے دیے۔
 اور سے دیے۔

اگانمبر ہارے ووست کا تھا۔اس نے پوچھا: جناب آپ کیوں والی کر رہے ہیں؟اس نے کہا: ہی میں نے بیشین خریدی تھی اور میں نے اے ایک جینے تک استعمال کیا ہے مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے اپنے پہنے تھیک استعمال نہیں کے۔اس نے ہا: ٹھیک ہے۔ جب اس نے ویکھا تو اس کے پارٹس بھی پور نہیں تھے، وہ اس کا ڈھکنا گھر بھول گئے تھے۔اس نے پوچھا: اس کا ڈھکنا کدھر ہے؟ کہا او ہو! میں تو وہ اٹا ہی بھول گیا۔اس نے کہا: اچھا کوئی بات نہیں ۔ پھر اس نے وہ مشین رکھ کر بیے وے دیے۔اب تو میری جیرت کی انتہا نہ رہی کہ یا امد ایم کیا بجب معاملہ ہے! ایک بندہ ایک چیز کوخرید کرایک ماہ تک اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے اور بھیراس کے پارٹس بھی پور نہیں استعمال کرتا ہے اور بھیراس کے پارٹس بھی پور نہیں استعمال شدہ چیز واپس لاتا ہے اور پھراس کے پارٹس بھی پور نہیں اس کوبھی وہ لے لیتا ہے۔
 اس کوبھی وہ لے لیتا ہے۔

اس چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ میں بڑی دیر تک سوچتارہا۔ بالآخر پھر ہم نے
اس سے سوال پوچھا، ہم نے کہا کہ اگریہ پالیسی بن جائے تو پھر بیچنے واے کا تو حشر
اس سے سوال پوچھا، ہم نے کہا کہ اگریہ پالیسی بن جائے تو پھر بیچنے واے کا تو حشر
اس ہوجائے گا۔ ہر بندہ اس سے خریدے گا۔ کوئی اس لیے واپس لائے گا کہ ہمیں اس
کا کھر پسندنہیں۔ کوئی اس لیے لائے گا کہ چیزیں پسندنہیں۔ کوئی کہے گا میری بیوی نے
یہا۔ کوئی کے گا کہ میرے بھائی نے میر کہا۔ کوئی کے گا کہ مجھے مزہ نہیں آیا۔

اس نے کہا: تی بات تو ایسے بی ہے کین مشاہدہ اور تج بہ بیتا تا ہے کہ خرید نے والے کے دل میں ایک تلی ہوتی ہے کہ میں بیرجو چیز خرید رہا ہوں میں اسے خرید نے کے بعد بھی واپس کرسکتا ہوں ۔ یعنی اس چیز میں اگر کوئی او پی بھی ہوگ تو وہ اس او پی کی پورا کر دیں گے۔ لہذا خرید نے والے ایک بڑار لوگ آتے ہیں اور واپس کرنے والے دس بارہ آتے ہیں ۔ یہاں پرلوگ مصروف ہی استے ہوتے ہیں کدان کرنے والے دس بارہ آنے ہیں ۔ یہاں پرلوگ مصروف ہی استے ہوتے ہیں کدان کے پاس دوبارہ آنے کاوقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مرتبہ چیز لے کر جاتے ہیں تو ووبارہ ان کے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، لہذا تج بہ کہتا ہے کہ جوایک بڑار ووبارہ ان کے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، لہذا تج بہ کہتا ہے کہ جوایک بڑار والا نکدریٹرن پالیسی بھی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہم نوسونٹانو سے گا کہوں سے تو منافع مالا نکدریٹرن پالیسی بھی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہم نوسونٹانو سے گا کہوں سے تو منافع مال کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

یہ سوچ تو کسی تا جرک ہی ہوسکتی ہے، ہم تو اس سوچ پرنہیں پہنچ ہتے۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ اسلام نے ہمیں چودہ سوسال پہلے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اگر کوئی گا کہ چیز خرید کر لے جائے اور پھروہ واپس کرنا چاہے تو اسے بخوش واپس لے لو۔ آ کھ بھی کہتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا اور دیاغ بھی کہتا ہے کہ اس میں نقصان ہے گرتج بہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ ویسے بھی سوچنے کی ہات ہے کہ ان

ہزار بندوں کو کیا صرف یمی کام ہے کہ وہ چیزیں خرید کر واپس کر دیں گے۔ سومیں ہے ایک د ماغ ہی اس طرح کا ہوگا۔ باقی تو اپنے کاموں میں گے ہوتے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو چیزیں واپس کرتے ہیں ان سب کی قیمت لگا کروہ ہزار پرتقشیم کر ویتے ہیں۔

# نسبت كى لاج ركيس:

یہاں ہے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کا ایک نام ہے، بیداللہ کو اللہ ہے، بید ین دار ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ اس بھی اللہ ہے، بید ین دار ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی احترام ہے اور لوگوں کے ہاں بھی اس کا ایک وقار ہے۔ چنا نچہ جب ہم کسی ہے کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں تو وہ پھر تو قعات رکھتا ہے۔ لہذا اس اسلام اور اس مسلمانی کی قیمت بھی اواکر نی پڑتی ہے۔ شاید آب ابھی کھتے پڑئیس پہنچے، نکتہ ہیہ کہ مومن کوزیب نہیں ویتا کہ جامل کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، بید چیز حدیث پاک

لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرانِ آنْ يُجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ وَ فِي جَوْفِهِ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ

ا صاحب قرآن کو بیر چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ جاہلوں سے جہالت کی بات کرے اور اس کے پینے میں اللہ کا قرآن بھی ہو] بھی! سوجا کریں، اگر جال جہات والاکام کررہ ہے تو یہ اس کا اپنافعل ہے میں تو وہ کام کروں گا جومیر ے شایانِ شان ہوگا۔ اس سے مومن کوکیا کرنا چاہیے؟ جو مومن کے شایان شان ہو۔ اب یہ نہیں کہ جو اگلے نے کہا ہو اس طرح کا جواب دیا جائے۔ اگر کو کی آگر کی آگر کی گا ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی، سطح پراتر کروہ کی گئے ہم نا شروع کردیں؟ ہم تو یہ نہیں کہیں گے۔ بھی ! اگر وہ گالیوں دے کر چلا بھی جائے گا تو پھر بھی ہمیں اس وضع قطع کی قیمت چکانا ہوگی۔ سخر ہم نے سنت تو اختی رکی ہوتی ہے۔ گانا ہوگی۔ سخر ہم نے سنت تو اختی رکی ہے گا تا پھر اس نسبت کی لاج رکھنی ہوتی ہے۔

## الیی دینداری کس کام کی؟

ہم صوفی تو بن جہتے ہیں، طالب علم تو بن جہتے ہیں، کب تک؟ جب تک سب ٹھیک ہے۔ ذراس کی سے جھڑا ہوجائے تو تصوف بھی رخصت ہوجاتا ہاور علم بھی چل جاتا ہے، ہر چیز سے چھٹی ہوجاتی ہے، یہ بھی ای جاہل کی طرح بن جہتا ہم بھی چل جاتا ہے، ہر چیز سے چھٹی ہوجاتی ہے، یہ بھی ای جاہل کی طرح بن جہتا ہے۔ س کی وینداری کس کام کی ہے؟ کیا دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ خور کریں کہ سب خاوندا ہے ہیں جوذرای بات پر ہویوں کونگی گالیال ویتے ہیں۔ کتنے ہوگ ایسے میں خوزرای بات پر ہویوں کونگی گالیال ویتے ہیں۔ کتنے ہوگ ایسے میں کہ آگر این کا گھر میں کسی دوسرے بھائی کے ساتھ تنازع ہوتا ہے تو غیبت بھی سب کہوروا ہوجاتا ہے؟ کیا یہی وینداری ہے؟ کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی نظر میں سب کچھروا ہوجاتا ہے؟ کیا یہی وینداری ہے؟ کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی نظر میں سب کچھروا ہوجاتا ہے؟ کیا یہی وینداری ہے؟ کہتے ہیں۔ جی میں تو اینٹ کا جواب پھڑ سے دول گا۔ یا در شیس کہ یہمومن کا شیوہ نہیں ۔ اسمام نے کہ بہت کہ اگرتم کسی سے بدلہ بھی لینا چا ہتے ہوتو اثنا لو جننا اس نے تم پرظلم کیا، اس سے زیادہ نہیں ۔ و ان تعفیٰو الاورا اگر اس کوبھی تم معاف کردوگ ) تو تمہارے سے زیادہ نہیں ۔ و ان تعفیٰو الاورا اگر اس کوبھی تم معاف کردوگ ) تو تمہارے سے زیادہ نہیں ۔ و ان تعفیٰو الاورا اگر اس کوبھی تم معاف کردوگ ) تو تمہارے سے زیادہ نہیں ہو ۔ جمیں تو یہ تعلیم سے دی گئی ہیں۔

#### بچھو کے ساتھ خیرخواہی:

کہتے ہیں کہ ایک ہزرگ تھے۔انہوں نے ایک بچھوکو ڈو ہتے ہوئے ویکھ بچھو پانی میں تیرتانہیں جب انہوں نے بچھوکو ڈو ہتے ہوئے دیکھا تو جلدی میں انہوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی، جیھو نے انہیں ڈنگ مار دیا۔ وہ چیز ہی ایس ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بھلا بھی کرنا چاہتو وہ اسے بھی ڈنگ مار دیتا ہے۔ جب انہیں ڈنگ لگا تو پھر بھی وہ اسے بچانے کی فکر میں گےرہے۔ ساتھ والے نے دیکھ کر کہا: جی اس نے تو آپ کوڈنگ مارا ہے، پہلی مرتبہ تو جلدی میں آپ نے اپنا ہاتھ استعمال کر لیا تھا، مگر اب آپ اسے مارا ہے، پہلی مرتبہ تو جلدی میں آپ نے اپنا ہاتھ استعمال کر لیا تھا، مگر اب آپ اسے کسی چیز کے ذریعے نکال رہے ہیں کہ خود بھی ڈنگ سے بچیں اور اسے بھی بچادیں۔ آپ اس کے ساتھ اتی خیرخوا ہی کیوں کررہے ہیں؟ فرمایا، ہاں وہ براہے، مگر وہ اپنی برائی نہیں چھوڑ دہ اب اللہ علی کیوں چھوڑ دوں؟ برائی نہیں چھوڑ دہ ہا۔ اللہ نے جھے اچھائی دی ہے تو میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دوں؟

### حبرى يار بنانے كا اسلامي اصول:

اسلام ہمیں بیسکھا تا ہے کہا گر کوئی بندہ تمہار ہے ساتھ برائی کا سلوک بھی کر ہے ورتم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو وہ تمہارا جگری باربن جائے گا۔

﴿ اِذْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي اللَّتِي هِي أَحْسَنُ فَاِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ٥ ﴾ (حم سجده 34)

[ دفعیہ اس بات ہے کر وجواحچی ہو، پھر تیری جس کے ساتھ دشمنی تھی ایسا ہوگا جیسے خلص دوست ہوتا ہے ]

یہ سنہری اصول اگرخود جمیں سوچنے پڑتے تو ہم تو مجھی سوچ بی نبیس کتے تھے۔ یہ

الله رب العزت كالمم پراحسان ہے اور نبی علیہ السلام کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اصول سمجھا دیے ، ورنہ فکریں مار مار کربھی ہم وہ باتیں نہ سمجھ پاتے جواللہ تعالی کے محبوب مائی آئی آئی نے ہمیں ویسے ہی بتا دی ہیں۔ ہمارے اکابرنے ووسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کیا۔

#### بے رخی کرنے والے سے حسنِ سلوک:

ایک مرتبدام شافعی میں ہو بال کوانے کے لیے کی تجام کے پاس گئے۔ ظاہر میں انہوں نے معمولی ساکرت بہنا ہوا تھا۔ جب اس نے بال کاشنے کے لیے حضرت میں انہوں نے معمولی ساکرت بہنا ہوا تھا۔ جب اس نے بال کاشنے کے لیے حضرت اسکے فقیرا آدی آگیا۔ جام نے سوچا کہ بہتو ایک فقیرا آدی ہے، مجھے اس سے بچھنیں ملے گا۔ چنا نچھاس نے پہلے امیرا آدی کو بٹھا دیا اور کہا کہ میں تو پہلے اس کے بال بناؤل گا۔ بیان کرامام شافعی میں ہوتا ہے فرمایا فیل سے آپ اس کے بال بناؤل گا۔ بیان کرامام شافعی میں ہوتا ہو ہے کہا ۔ کھر حضرت میں ہوتا ہو ہے کہا ۔ جی میرے پاس آپ کے تین سود بنار ہیں۔ فرمایا کہ بیٹین سود بنار اس جار کہا کہ بیٹین سود بنار اس جام کو ہدید دے دو۔ حالا نکہ اس وقت بال بنوانے پرایک و بنار ہی خرج نہیں ہوتا تھا۔ تین سود بنار اسے دے دو اور فرمایا کہ میں اب اس سے کواتا بھی نہیں پھر داپس آگے۔ واپس آتے ہوئے انہول نے کہ میں اب اس سے کواتا بھی نہیں پھر داپس آگے۔ واپس آتے ہوئے انہول نے ایک شعر کہا ا

عَلَىَّ ثِیَابٌ لَوْ یُبَاعُ جَمِیْعُهَا بِفُلْسٍ لَکَانَ الْفُلْسَ مِنْهُنَّ اَکْثَرا وَ فِیْهِنَّ اَکْثَرا وَ فِیْهِنَّ نَفْسٌ لَوْ تُقَاسُ بِبَعْضِهَا نُفُوْسُ الْوَرِی کَانَتْ اَجَلُّ وَ اَکْبَرا

میرے اوپرایسے کپڑے ہیں کہ اگر ان تمام کپڑوں کو پییوں کے بدیے ہیں ہیچا جائے تو ایک درہم بھی ان کپڑوں کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گا گر ان کپڑوں میں ایک الی جان ہے کہ اگر اس کے ایک جز کا کل مخلوق کی جانوں سے مقابلہ کیا جائے تو وہ جان بھاری ٹابت ہو۔

### د نیاامن کا گہوارہ بن جائے ،اگر:

اپے معاملات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اس میں نقصان بھی اٹھا ٹاپڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:
''میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھڑا کر ٹا ترک کر دے، اگر چہوہ حق یہ بی کیوں نہ ہو''

تو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اسلامی معاشرے میں کتناامن ہید کر دیا۔ اگر ہم
اک زریں اصول کو ابنا لیس تو دنیا میں امن ہو جائے۔ ہم تو ناحق بات پر بھی
دوسروں کے ساتھ جھگڑا بڑھارہے ہوتے ہیں۔خود غلط ہوتے ہیں اور دوسروں کے
ساتھ جھگڑا بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے
مجوب سن تیزیج کے سامنے قیامت کے دن کیا منہ دکھا کمیں گے؟!

بھی ! اگر ہم نے چہرے پرسنت ہجائی ، اگر ہم نے مر پرسنت کا تاج رکھانے ، اگر ہم نے مر پرسنت کا تاج رکھانے ، اگر ہم نے محبوب مٹھ آئی ہوشاک بہن کی ، تو یا در کھیں کہ اس کی قیمت بھی چکا نا پڑے گی ۔ کوئی بچھ و بات کرے گا اور کوئی بچھ و نیا دار تو یا تیس کرتے ہی ہیں ، وہ دینداروں سے کہاں خوش ہوتے ہیں! وہ تو انہیں و کھے کر آ وازیں کستے ہیں ، تو کیا ہم بھی ان کے سامنے و نیا دار ہی بن جا کیں؟ نہیں ، ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں محبوب مٹھ آئی ہے تھی ۔ اس دیا ہے ۔ بڑے فاکدے کی خاطر چھوٹے نقصا نات پر داشت کرنے پڑتے ہیں ۔ اس ویا ہے ۔ بڑے فاکدے کی خاطر چھوٹے نقصا نات پر داشت کرنے پڑتے ہیں ۔ اس بات کو کا فرنے تو سمجھ لیا ، گرافسوں کہ ہم مسلما نوں کو میہ یات سمجھ میں نہ آئی !

المائية المائية

#### ايك سبق آموز واقعه:

امام بخاری شیستان سمجھ گئے۔انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگرلوگ تلاشی لیس گے اور انہیں میرے پاس سے تھیلی مل جائے گی۔ تو مجھے سب لوگ چور سمجھیل کے۔ اس بندے کو پکا پیتہ تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہیں، جب ان کی تدر شی کی جائے گی اور ان کے پاس اسے پا کمیں گے تو لیس گے۔ چنا نجہ انہوں نے تلاشی لیما شروع کر دی، جب تلاشی لیمتے لیتے امام بخاری شیستان کے پاس آئے اور ان کی تلاشی کی تو ان کی تلاشی کی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی۔ پوری شیستان میں سے تھیلی کہیں سے نہ ملی، اس نے نہ ملی، اس نے اپنی جموفی اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔

جب کشتی کنارے پر لگی اورامام بخاری منتظ آگے چلے تو وہ آ دی آپ کے قریب آیا، اس نے حضرت سے معافی ما گلی اور کہا: جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بردی زیادتی کی ہے، آپ اچھے بندے میں لہذا مجھے معاف کر دیا ، پیرائر نے معاف کر دیا ، پیراس نے سوال کیا دیں ۔ حضرت منتظ نے فرمایا: میں نے مختبے معاف کر دیا ، پیراس نے سوال کیا دیں ۔ حضرت منتظ نے فرمایا: میں نے مختبے معاف کر دیا ، پیراس نے سوال کیا

حضرت سیمینی ایپ نے مجھے معاف تو کردیا مگر مجھے یہ بہتھ نہیں "کی کہ آپ نے وہ تھیلی چوری ہوگئی ہے تو میں سہھ گی چھپائی کہ ل تھی ؟ فرمایا! جب میں نے اعلان سا کہ تھیلی چوری ہوگئی ہے تو میں سہھ گی تھ میں چونکہ کنارے پر بیٹ تھا اس سئے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا میں گراوی۔ اس جیران ہوکر پو چھاچھ ہزار دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ فرمایا ہاں اگر میں اسے اپنے پاس رکھنا تو لوگ جھے چور سجھتے ، کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایس نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ٹابت ہوجاتا تو میں حدیث پاک کی الزام مجھ پر ٹابت ہوجاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوجاتا۔ میں نے روایت حدیث والی تعمت کو بھی نے کہ خاطراس ، ل کوفریان کردیا۔

#### اسلامى تعليمات كالب لباب:

اگرآئ ہم کسی کو بات سمجھ کیں کہ اللہ کے بندو! گھروں میں تم حسن اخلاق سے رہوا ور وہ گھر میں حسن اخلاق سے رہنا شروع کر دیات کھر میں حسن اخلاق سے رہنا شروع کر دیاتے کو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بیزن مرید ہے۔ یا در کھیں اگر گھر میں حسن اخلاق سے رہنے کو زن مریدی کہتے ہیں تو اس کا تھم پروردگار نے دیا ہے۔ انتدرب العزت ارش دفر ، تے ہیں :

#### وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (الْنساء: 19)

[اورتم ان (بیویوں) کے ساتھ حسنِ اخلاق کی زندگی گزارو]
ج بر بن کر نہیں ، قاہر بن کر نہیں ، ظالم بن کر نہیں بلکہ حسنِ اخلاق کی زندگی
گزارو۔ بیاتو القدرب العزت نے ارشاد فر مایا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس
کواور زیادہ مؤکد کر دیا ، وہ سے ؟ جب کوئی بندہ تقریر کرتا ہے تو تقریر کے تاخر میں ج
کروہ پوری بات کا نچوڑ نکا لتا ہے۔ اس کے آخر کی دوجیاں با تیں اس کے پورے وعظ
کا لب لباب ہوتی ہیں۔ نبی عدیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں رہ کر دین کی
تعلیمات دیں اور جب آپ میں آئی اس دنیا سے پردہ فرمانے گے تو القد کے حبیب

سَ آنِیهِ نے اس امت کو وصیت کے رنگ میں جو آخری بات کی وہ آپ سُر آئیہ کی تعلیمات کالب لہاب تھا۔فر مایا!

#### الْتَوْجِيْدَ التَّوْجِيْدَ وَمَا مَلَكَتْ ايْمانُكُمْ

'' بیخی تو حید پر و نے رہنا! تو حید پر و نے رہنا اور جوتمہار ہے ما تحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا''۔

اگرحسن اخلاق کے سرتھے زندگی گزارنے کا نام زن مریدی ہے تو پہتے نہیں کہ کہاں کہاں تک بات جلی جائے گی۔

#### بیوی کی تلخی برواشت کرنے کی وجہ:

ا یک صحالی ﷺ منتصال کی بیوی تیز مزاج کی تقی ۱۰۰۰ اللہ تعالی نے لوگول کی فطرت ہی ایس بنائی ہے کہ جو کمز ور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے اور جوط قتور ہوتا ہے اس کا ہاتھے زیادہ چلتا ہے۔اس سےعورت کی زبان زیادہ چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے ....ان صحافی ﷺ نے سوچا اب میں کیا کروں ۔ پھر خیال آیا کہ حضرت عمر ﷺ، بہت سخت مزاج ہیں ہرکسی کوسیدھا کر کے رکھتے ہیں ، ورہ ہروفت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ۔ وہ سیدھا کر دیتے ہیں ،ان سے جا کرمشور ہ کرتا ہول ۔ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رہا ہے پاس آئے ، اندر حضرت عمر ﷺ کی اہلیہ محتر مداو نجی آ واز سے با تیں کرر ہیں تھی ، وہ حضرت عمر ﷺ سے کسی ہات پر جھگڑا کر رہی تھیں ۔حضرت عمر دھی پڑے کی سے من رہے تھے۔ جب ان صحانی بیشہ نے بیدہ کیکھا کہ حضرت عمر چیٹی بھی اپنے گھر والول سے الیمی با تنبس سن رہے بیں ۔ تو واپس جانے کی سوچی ، اتنے میں حضرت عمر ﷺ باہر آئے ، فر مایا. السلام سیکم، انہوں نے جواب میں وہلیکم اسلام کہا اور کہا کہ میں واپس جاتا ہوں۔ پوجیھا وا پس کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے: آیا تو اس لیے تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر بختی اور

( ماركيات ) ( 1388) ( ماركيات ) ( 1388) ( ماركيات ) ( المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف ا

نظم د ضبط ہے۔اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں گے کہ اچھااگر بیرمعاملہ ہے تو پھر بیکر داور دہ کرو۔لیکن آپ تو بہاں اس ہے بھی زیادہ من رہے تھے۔

حضرت عمر رین الله منال کو بٹھا یا اور فرمایا: بیمیری بیوی بھی ہے

یہ میر کی دھو بن بھی ہے۔

یہ میری ماور چن بھی ہے۔

یہ میرے گھر کی جبنگن بھی ہے۔

یہ میرے بچوں کو پالنے والی بھی ہے۔

جب میری خاطروہ بیتمام کام کر رہی ہے تو کیا میں اس کے سخت الفاظ کو برداشت نہیں کرسکتا؟ بیا لگ بات ہے کہوہ اپنے حسنِ اخلاق کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہت ساا جربھی کمار ہی ہوتی ہے۔مثال کے طور پر:

- التدکے محبوب مؤید آغیر نے ارشاد فر مایا کہ جوعورت اپنے گھر میں اپنے بچ کی دجہ سے رات کو جا گئی ہے تو اللہ اسے اس مجاہد کے برابر اجرعطا فر مادیے ہیں جو ساری رات جا گس کر دشمن کی سرحد پر پہرہ دیا کرتا ہے ... سبحان اللہ ....عورت کو گھر کے زم بستریر اللہ تعالیٰ جہاد کا تو اب عطافر مادیتے ہیں۔
- ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی ہے ترتیب
  پڑی ہوئی چیز کو اٹھ کر ترتیب کیساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اے ایک نیکی عطا
  فرہ تے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے
  ہیں۔
- عورت کو خاوند کے گھر میں کھا نا پکانے کا بھی تواب ملتا ہے کیونکہ اگر وہ سالن بناتے وفت اس میں ایک گھونٹ زیادہ پانی اس نیت سے ڈال دے کہ شاید کوئی مہمان اس نیت سے ڈال دے کہ شاید کوئی مہمان آجائے یا ہمیں کسی پڑوی کو کھا نا دیتا پڑجائے تواس عورت کومہمان کا کھا نا پکانے کا آجائے کا جمیں کسی پڑوی کو کھا نا دیتا پڑجائے تواس عورت کومہمان کا کھا نا پکانے کا باسے کا جمیں کسی پڑوی کو کھا نا دیتا پڑجائے تواس عورت کومہمان کا کھا نا پکانے کا بہت کے باہمیں کسی پڑوی کو کھا نا دیتا پڑجائے تواس عورت کومہمان کا کھا نا پکانے کا بیتا ہے کا بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ

ثواب وياجا تاہے۔

ای طرح اے خاوند کے گھر میں کپڑے دھونے پر اجر وتواب ماتہ ہے۔ نینن
 ان سب کا موں ئے کرنے میں اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔

#### ايك انتهائي نازك مسئله:

اً گرفقہ کا مسئلہ ہم عورتوں کو سمجھا دیں جو شریعت نے کہا ہے تو پھرخان صاحب اور ملک صاحب سب کواپنی اوقات کا پہتہ چل جائے۔

- بیکھانا پکا کے دینا، کیااسکی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے؟ نہیں ، بیاس کا حسنِ اخلاق ہوتا ہے۔
- ہے۔ دھونا ، کیااس کی شرعی ذ مہداری ہے؟ نہیں ، ہیاس کا حسنِ اخد ق ہے۔
  - □ ہے یے پالنا،اس کی شرعی ذمہداری ہے؟ نہیں، ہیاس کاحس افلاق ہے۔
- اس کے گھر میں جھاڑو دیٹا؟ کیااس کی شرعی ذمہ داری ہے؟ نہیں ، بیاس کا حسن اخلاق ہے۔
- ⊙ خاوند کے والدین کی خدمت کرتا، کیااس کی شرعی ذمہ داری ہے؟ بیاس کا حسن اخلاق ہے۔

فاوند کے ان تمام کا موں کو بیوی ہونے کے ناتے وہ کررہی ہے، ورنہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے والدین کے گھر میں جیسی اس کی زندگی تھی اگر وہ مطالبہ کر ہمیرا طرز زندگی بیہاں بھی ایسا بی ہونا چاہیے تو وہ اپنے خاوند ہے ہر چیز پوری کر واسکتی ہے۔ بچہ جنے اور کیے کہ تی اب لے جاؤ پالوا ہے، مجھ سے نہیں اس کی پوٹیوں صاف ہوتیں ، تہماری اولا دکی خاطر مجھ ہے را توں کونہیں جاگا جاتا، بیمردکی فر مدداری ہے۔ اب اپنے بیچ کی تربیت کا انتظام کرنے کے لیے کہاں جاؤ گے ؟ بیچ کی خاطر وہ کیا اب اگھیں اٹھا تی ہے۔ اگر وہ کیے کہ مجھ سے گھر میں جھاڑ ونہیں ویا جاتا، میں اس گھر

کی عورت ہوں جہال گھر میں نوکرانی کا م کرتی تھی ،تم بھی جھاڑو دینے کے لیے کوئی نوکرانی رکھالوتو فقہانے لکھا ہے کہ خاوند کوانتظام کرنا پڑے گا۔اس کی زندگی کا جومعیار تھاا گروہ مطالبہ کرے گی تو پھراسے وہ معیار وینا ہوگا۔ پھر سمجھ لگ جائے گی۔

وہ بیچاری خاوند کی محبت میں ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، ایک ایک کام کررہی ہوتی ہے اور ملک صاحب کام کررہی ہوتی ہے اور ملک صاحب اور خان صاحب، سید ھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ ذرای بات پر ناراض ہوجائے این اور چار دو مہینے تک اسے پوچھتے ہی نہیں ، اے لاکا کر ہی رکھتے ہیں۔ یا در کھیں! کہ اس کی مال نے اس کو آزاد جن ہے، نبی عدید السلام نے ارشا وفر مایا:

#### ایک خاوندگی نا گفته به حالت:

ہم نے ایسے لوگ بھی و یکھے ہیں جو بیوی کو ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں و سے ۔ا یک صاحب نے نو سال تک اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر نہیں جانے و یا۔خود سال میں دومر تبدا سے والدین کو ملنے کے لیے جاتا تھا،لڑکی کے والد جج کے موقع پر جھے ملے،ان کی آنکھول سے استے موٹے موٹے آنسوئیک رہے تھے، وہ کہنے گئے کہ نوس ل سے ہم اپنی بیٹی کی شکل و کھنے کو ترس رہے ہیں۔

جب ان سے پوچھا؛ کیوں نہیں جانے دیتے ؟ تو جواب دیا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہیں رہے۔ اس کواس طرح باندھ کے رکھنے کا کوئی شری حق ہے تہارا؟ خود سال میں مال باپ کا خیال کرنے کے لیے دو چکرا در بیوی کوٹو سال میں ایک دفعہ بھی نہیں جانے دیا، خود ہر تیسرے دن ہ ں باپ کوٹون کرتے ہیں اور بیوی کوٹو س ل میں ایک مرتبہ بھی ٹو ن نہیں کرنے دیا۔ بید دین دار لوگوں کا حال ہے، ہم فاسق و فاجرکی کیا بات کریں !؟ صوفی صاحب کی زندگی کا یہ حال ہے، کیا یہ عورت قیامت

کے دن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گی ؟ پھر سمجھ لگ جائے گی ۔ بعض لوگ تو ایسے خاوند کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیہ بڑا اچھا خاوند ہے جو بیوی پر حاوی ہے۔ نہیں بیتو سراسرظلم ہے۔

توڑنے والے ہے رشتہ جوڑنے کا حکم:

اسلام نے بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کیا کا فر کے ساتھ ایسا کرنے کا تھم ہے؟ نہیں ،مومن کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

#### (( صِلْ مَنْ قَطَعَكَ )) [تواس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے]

اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ کافر تو ڑے تو تم جوڑ و؟ ..... یا پیمومن کے لئے ہے؟ ..... یا فقط دوستوں کے لئے ہے؟ . ...اس کا مطلب میہ ہے کہ

- اگربیوی ناراض بھی ہونا جا ہے تو تم اس کونا راض نہ ہونے دو۔
- اگریزوی ناراض بھی ہونا جا ہے تو تم اس کونا راض ندہونے دو۔
- اگر پیر بھائی ناراض بھی ہونا جا ہے تو تم اس کونا راض نہ ہونے دو۔
- تہارا سگا بھائی ناراض بھی ہونا جا ہے تو تم اس کونا راض نہ ہونے دو۔

اب اگر کوئی بندہ اپنی ہیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تو کیا وہ زن
مرید بن جاتا ہے؟ بیسب برکار ہاتیں ہیں۔ ہم کم از کم اس وضع قطع کا ہی لحاظ رکھا
کریں۔ اگر داڑھی والے سو بندوں کی بیو بول کا انٹرو بولیں تو نوے عورتیں تو بہ تو بہ
کریں گی، ایسے خاوند تو نہیں ہونے چاہییں ۔ اب بتا کیں کہ اگر نوے بیو بول کی بیر
رائے ہوکہ ایسے خاوند نہیں ہونے چاہییں تو دوسری عورتیں داڑھی والول سے رشتے

کرنے سے ڈریں گی یا نہیں ڈریں گی؟ دیکھیں تو سہی ہم نے داڑھی والوں کے
بارے میں کیا تاثر بنایا ہوا ہے۔ یہ تاثر ہے نا کہ سخت مزاج ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ
چاہیے کہ ورت دل میں تمنا کرے کہ اللہ مجھے ایسا ہی بندہ شریک حیات مل جائے
ہاری زندگی توالیں ہونے جا ہے۔

#### ایک دوشیزه کی پیند:

ایک نبی نے دین پڑھا، اسے دین کی اہمیت کا پیتہ چل گیا، وہ امیر ہاپ کی بیٹی متحی ۔اس کے باپ سے انڈسٹریلسٹ (صنعت کار) کے بیٹے سے اس کی شخص ۔اس کے باپ نے ایک بڑے انڈسٹریلسٹ (صنعت کار) کے بیٹے سے اس کی شاوی کی نسبت مطے کر دی۔ وہ کر دڑ دل پتی تھا، وہ بہت خوش تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہور ہا ہے۔

ماں باپ نے مل کر بیٹی ہے بات کی کہ ہم آپ کارشتہ ایک ایسے بندے ہے کرنا چاہتے ہیں ، جن کے اتنے ایسٹس ہیں ، ایسی کمپنی ہے ، وہ لوگ کروڑوں پتی ہیں ، وہ تو آپ کو بہت پچھ دیں گے اور کلو کے حساب ہے آپ کوسونا دیں گے۔ بیساری باتیں سن کراس لڑکی نے کہا:

رہے ہیں۔ مگر ظاہری وینداروں کا تو روز جھٹڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بھی ! بڑے فائدے کی خاطر چھونے نقصان برواشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کوزن مریدی نہیں کہتے بلکے حسن اخلاق کہتے ہیں۔اور یہ ہمارے مجبوب سٹائی آنے کا طریقہ ہے۔

#### زن مریدی کے کہتے ہیں؟

زن مریدی کے کہتے ہیں؟ زن مریدی اسے کہتے ہیں کہ ہوی خلاف شریعت بات کے اور خاوند شریعت کی بات کوچھوڑ کر ہوی کی بات مان لے، اب بیا زن مرید (یوی کا مرید) بن جائے گا، اس فظ کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ اگر کسی نے وائز ہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہیوی کی بات کوقبول کرلیا، اس کی بات مان لی یا اس کے ساتھ زی کا معاملہ کرلیا تو اس کوزن مرید کہتے ۔ زن مریدی اس وقت کہلائے گی جب ہم دین کی بات کوچھوڑ کر بیوی کی بات کومقدم کریں گے ۔ تو زن مرید ہم نہیں، بلکہ زن مرید وہ بیں جو شریعت اور سنت کوچھوڑ کر بیویوں کے بیچھے مرید ہم نہیں، بلکہ زن مرید وہ بیں جو شریعت اور سنت کوچھوڑ کر بیویوں کے بیچھے ماگ کرے وہ تو ابتہ کے حکموں پر ماگ کہ رہے ہوئے ہیں ۔ دین دارزن مرید کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو ابتہ کے حکموں پر عمل کرنے وال ہے۔

#### صع قطع كالحاظ:

ہمیں چاہیے کہ ہم اس وضع آطع کالی ظابھی رکھا کریں۔ ہمیں ہرایک کے ساتھ کھلائی کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارے س تھ برائی بھی کرے تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ جولوگ ہیں ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ جولوگ ہیں ہم اس کے ساتھ اچھا رہیں کریں۔ جولوگ ہیں کہتے ہیں کہ جو ہم رے ساتھ اچھا ہے، ہم اس کے ساتھ اجھے رہیں گے اور جو ہمارے س تھ براہے ہم اس کے ساتھ برے رہیں گے۔ بیتو تج رہ ہے اس کو اضلاقی حسنہیں کہتے۔ ہم مومن ہیں اور مومن اچھول کے ساتھ احسان کا بدلہ تو چکا تا ہی ہے اور جو اجھے نہیں ہوتے ، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ چکا تا ہی ہے اور جو اجھے نہیں ہوتے ، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔

مومن کو یہی زیب دیتا ہے۔

#### . ول جيت ڪيا:

جوعورت نبی علیہ السلام کے مبارک سر پر کوڑا ڈالتی تھی ، اللہ کے محبوب س<sub>کا</sub>تیز بر نے اس کے ساتھ کیا معہ ملہ کیا تھا؟ وہ اسکیعورت تھی ، جب وہ یہ رہوئی تو پورے مکہ میں ہے اس کی میمارداری کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔گھر میں کوئی مرونہیں تھا،صرف ایک بیٹی تھی۔اس کا علاج کروانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دو جار دن کوڑ ا کرکٹ نہ پھینکا تو اللہ کے محبوب سُرِینَاتِیم نے بع جیما کہ کیا معاملہ ہے؟ پینہ چلا کہ وہ چند دنوں سے ہی رہے اور محرير بى ہے۔ نبی عليه الصلوة والسلام اس برهي كے درواز ہے برآتے ہيں ، دستك ویتے ہیں ،اس کی بیٹی بھاگی ہوئی آتی ہے ، دروازے کے سوراخ سے نبی علیہ الصلو ق والسلام کود کی کر گھبر ہاتی ہے، ماں کو جا کر بتاتی ہے۔ ای! وہ جس کے سریرآپ روز مٹی ڈالتی تھیں ، وہ آج جارے دروازے پر کھڑا ہے ، لگتا ہے کہ وہ آج کہیں ہمیں جان ہے ہی نہ مار و ہے۔ و ہ<sup>ع</sup>ور ت بھی سن کر گھبرا گئی۔

نبی عدید الصلوٰ ق والسلام نے ووسری مرتبہ پھرورواز و کھٹکھٹایا۔ مال نے کہا: بیٹی! درواز ہ کھول دو۔ جب درواز ہ کھولاتو بچی نے یو جیما: جی آب کیسے ہمارے درواز سے پر آئے؟ اللہ کے محبوب مُنْ آبِیْنِ پوچھتے ہیں کہ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ کیا ان کی صحت اچھی ہے؟ میں اس لیے ورواز ہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ اگر مریضہ کوکسی چیز کی ضرورت ہوتو

میں خدمت کے لیے حاضر ہوں ۔

اس عورت کے دل پر چوٹ لگی کہ بھرے شہر میں ہے سی نے مجھے آ کر یو جیھا تک نہیں اور جس کے ساتھ میں ایب سلوک کرتی تھی ، وہ مجھے دوا کی کیکر دینے آئے ہیں۔ چنانچہوہ کہنے گئی جی! آپ نے تو میرا دل جبت لیا ہے۔ بس پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے

مسلمان كرد يجير الله اكبريه

﴿ إِذْ فَعُ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [برائي كواجِهائي كيساته دوركرو]

#### اولياءالله كروب كالحاظ:

ا در نگزیب عالمگیررحمہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں ایک بہروپیا تھا، وہ مختلف لوگوں کی شکلیس بنالیتنا تھااور دوسر ہے بندوں کواس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔لیکن و ہروپ بدل کر جب بھی اورنگزیب عالمگیر کے پاس جاتا تو وہ اسے فوراً پہچان لیتا۔وہ مطالبہ کرتا کہ مجھے انعام دو،آپ کہتے کہ انعام کیسا؟ میں نے تو آپ کو پہچان لیا۔انعام تو ہم آ پ کوتب دیں گے جب کوئی ایسا کا م کرو کہ ہم تمجھ نہ تکیس ، بین کروہ چلا جا تا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی ، اس نے سوجا کہ اور نگزیب عالمگیر ّ اولیا ءاللہ کے بڑے معتقد ہیں ، میں جا کرکسی ولی کا روپ بنا تا ہوں ، حیا نجہ و ہشہر سے با ہر چلا گیاا ور و ہاں جا کرا یک خیمہ لگالیا۔اور ما شاءاللہ خوب کمبی تسبیحات رکھ لیس ، دا ژهی بر*ز ها*لی ، بال برز هالیے ، عمامه سجالیا اور جبه پهن لیا۔ جب کہیں دینی وضع قطع کا کوئی بندہ نظر آئے ،لوگ اس کو دعاؤں کے لیے کہتے ہی ہیں۔ایک بندہ دعا کروانے آیا، دوسرا آیا، پھرتو سلسلہ ہی شروع ہوگیا ۔جوبھی آتا وہ دعا کر دیتا،حتیٰ کہلوگوں کا یقین بنے لگ گیا .... کہتے ہیں تا'' مرید کا پیر بر انہیں ہوتا بلکداس کا یقین برا ہوتا ہے ، ' ' سچی بات بھی یہی ہے کہ اصل میں اس کے ول میں ایک یفتین اور اعتماد ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پراس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرویتے ہیں 💎 اب چونکہ لوگوں کو یقین ہوگیا کہ بیاللہ والا دعا کرتا ہے اور اللہ ہماری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو ان کی مشكل آسان ہونے لگ كئى ، كيونكه اصول بھى يہى ہے كدر آن عينما فكن عبدي ہی میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ پر گمان کرتا ہے۔

اب لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا گیا۔اگر کوئی بندہ اس کو ہدیہ بھی دیتا تو وہ اس کو واپس کر دیتاا ور کہتا کہ جھے اس سے کیاغرض ہے۔ جب مدیہ بھی نہ لیتا ، دعا کیں بھی کرتا اورمشکلیں بھی حل ہو جاتیں تو لوگ اور بھی معتقد ہوجا تے

ہات چلتے جلتے اورنگزیب عالمگیر تک جائی جی کہ یہاں ایک ایبا القد والا ہے جو ہوا ذاکر وشاغل ہے۔ وہ تو و نیا ہے بالکل گنارہ کش ہے، اسے ذھد فسی المدنیسا فصیب ہے اور وہ القد کی یا دہیں مست ہے۔ اور دنگزیب کی میتمنار ہتی تھی کدا ہیسے اہل اللہ کی زیارت کی جائے اور ان سے دعا کیں کروائی جا کیں ، چانچوانہوں نے جیسے ہی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے فوراً تیار ہوگئے۔ اللہ کا ایر کے جائے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے فوراً تیار ہوگئے۔

اب ہا دشاہ وقت زیارت کے لیے آرہا ہے۔ جب آئے تو اپنے ساتھ ورہم و
وینار کی بہت ہوی تھیلی بھی لے آئے کہ میں بعد میں انہیں ہے ہدیہ میں پیش کروں گا۔
ہا دشاہ اس کے فیمے میں پہنچ اور دعا کرنے کے لیے کہا ،اس نے دعا کر دی ۔ جانے
سے پہلے کہنے گئے: بی میں آپ کے لیے ہے ہدیدلایا ہوں ،اس نے کہا: نہیں نہیں ہمیں
اس سے کیاغرض؟ وخو دہی لے جاؤہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہا وجو داصرار کے
اس نے وہ تھیلی قبول نہ کی ، با دشاہ نے دل میں سوچا کہ واقعی ہے بندہ دنیا سے منہ موڑ چکا
ہمر ویا پھر آگیا:

بہروپ نے کہا:السلام علیکم۔ یا دشاہ نے جواب دیا: وعلیکم السلام۔

ہبر و پیابولا 'بادشاہ سلامت اب تو میں انعام کے قابل ہوں نا؟ بادشاہ نے پوچھا: وہ کیسے؟

بہروی نے کہا: جی آپ مجھے ہیں پہچان سکے۔

بادشاه نے بوجھا میں کیے نبیں پہیان سکا؟

ببروپ نے کہا کل آپ کسی وں سے ملنے کے لیے گئے تھے؟

با دشاہ نے حیران ہوکر یو چھا۔ کیاوہ آپ تھے؟

بہروپیے نے کہا: جی ہاں وہ میں ہی تھا۔

بادشاہ نے تشہیم کرتے ہوئے کہا: اوخدا کے بندے! تونے تو ایسا ڈھونگ رچ کہ واقعی مجھے پیتے نہیں جلا۔

با دشاہ نے اپنے وزیرے کہا: چیوا سے سودینار دے دو۔

بہروپیے نے کہا: با دشاہ سلامت! کل تو ہزاروں تنظیمیلی میں اور آج صرف سو دینار؟

با دشاه نے کہا: اب تو میں صرف سودینار ہی دے سکتا ہوں۔

بهروپ نے کہا: جی نہیں مجھے تو زیادہ جا ہمیں ۔

با دشاہ نے کہا: کل تو آپ کو بھری ہوئی تھیلی وی تھی اس وقت نے لیتے۔

یہ بہروپ نے کہا: حضرت! بات رہے کہ کل جب آپ تھیلی دے رہے تھے،اس وقت میرے دل میں بھی خیال تو آیا تھا کہ لے نوں ،گرا یک سوچ نے مجھے ایسا کرنے ہے منع کردیا۔

با وشاہ نے بو چھا: آپ کوکس سوچ نے منع کیا؟

بہرو ہے نے کہا:اس وفت میں اولیاءاللہ کے روپ میں تھا۔میرے ول نے کہا اگرتم اس وفتت تھیلی لے یو گئے تو تم اولیاء کی بدنا می کا باعث بن جاؤ گے۔

الله کے بندوا اگرایک بہروپیا بھی اولیاءاللہ کے روپ کا اتنالی ظاکر جاتا ہے تو کیا ہے تو کہ اللہ کا تنالی ظاکر جاتا ہے تو کہ بہر کی جاتا ہے تا ہے تو کہ سنت کا تنالی ظاہر نبیس کر کتے !؟ اگر جم محبوب سی تیجی کی سنت واں زندگ گزار رہے ہیں تو کیا جم بھی جابوں کے ساتھ جہالت کی باتیں کرتے پھریں؟ کیا جم بھی

پڑوی کے سرتھ مجھوٹے سے جھڑے کو بڑا بنا میں؟ دنیا جھٹڑے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ جھٹڑے سمیٹ کرنیکی پھیلانے کے لئے ہے۔

ابقد تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ السوام کی مبارک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

واخردعونا ان الحمدلله رب العلمين



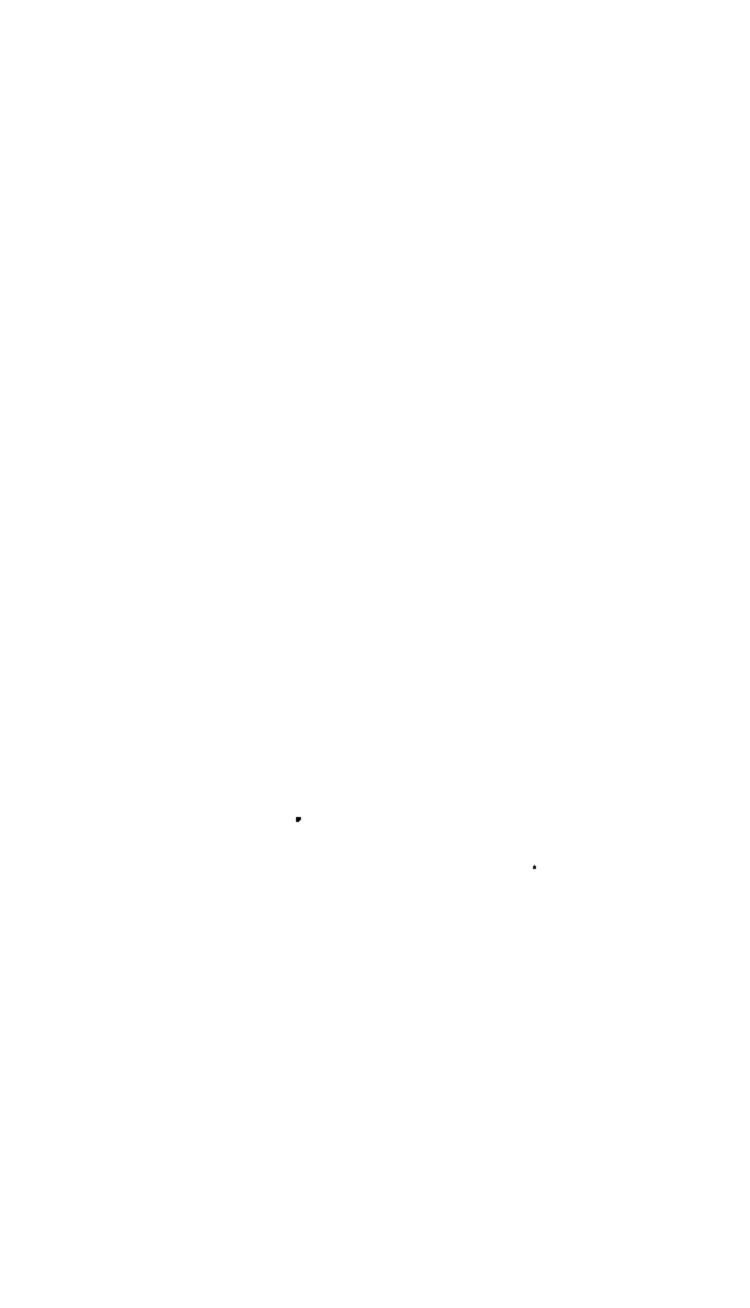



﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَهُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَهُ حَمِوْةً طَيْبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ ﴾ حَيْوَةً طَيْبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ٥ ﴾



بیان: حضرت مولانا پیرد والفقاراحد نقشبندی مجدی وامت برکاتهم بمقام: معبدالغیر الاسلامی جفنگ برموقع: خطبه جمعة المبارک



# حیوانی انسانی اورایمانی زندگی

اَلْحَمْدُ لِلَهِ وَكَفَىٰ وَسلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُا فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّجِيْمِ٥ هُمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤُومِنْ فَلَنُحْيِنَّه حَيوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِينَهُمْ اَجْرَهُمْ بِالْحَسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ٥ ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ بَى آوم كى عزت افزائى:

انسان الله رب العزت کی تخلیق کا شاہ کار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخدوقات بن میا اور اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج سجایا۔ کیونکہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے '

﴿ وَ لَقَدْ كُرَّ مُنَا بَنِيْ ادْمٍ ﴾ (سی اسرائیل: 70) [اور تحقیق ہم نے بنی آ دم کوعزت عصر فرمائی] بیعزت اس انسان کے بیے ہے جوضح معنوں میں انسان ہو۔اگرشکل انسانوں والی ہواور عمل حیوانوں والے ہوں قووہ آ دمی اس مرتبے کونہیں پاسکتا۔

سيد هےراستے كى را بنمائى:

جب بیہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا '

﴿ هَلْ اَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴾ (الدهر 1)

[ کیاانسان پراییاوفت نہیں آیا کہ بیکو کی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا ] اس وفت بید پانی کا ایک قطرہ تھ ۔ چنانچیار شاوفر ، یا:

﴿ اللَّا خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْعًا بَصِيْعًا بَصِيْرًا ﴾ (الدهر ٤٠)

[ بے شک ہم نے انسان کوایک نطفہ سے پیدا کیا، ہم اس کو آز ما کیں گے اور ہم نے اس کو سمیج اور بصیر بنایا ]

آ گے ارشاد فرمایا.

﴿ إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیْلَ إِماً شَاکِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ﴾ [ ہم نے اس کوراستے کی رہنمائی عطافر مائی یا تو بیشکر کرنے والا ہے یا یہ انکار کرنے والا ہے ]

اب انسان كے سامنے دوراستے ميں:

(۱) نیکی کاراسته الله تعالی کی بندگی کاراسته

(۲) گناہوں کاراستہ التہ تعالی ہے دوری کاراستہ

د ونول راستے بالکل واضح ہیں ۔

نیکی کے رائے پر چلنے والے عباد الرحمٰن ہیں۔

گنا ہول کے راہتے پر چلنے والے عباد الشیطان میں۔

الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

﴿ اللهِ اَعْهَا لَا لَيْ كُمْ يَبْنِي ادْمَ انْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيطَنَ اِنَّه لَكُمْ عَدُولُمُ السَّيطَنَ اِنَّه لَكُمْ عَدُولٌمُبِينَ ٥﴾ (يس 60)

[اے بن آ دم! کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ہیروی
نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہار ظاہر باہر دشمن ہے ]
﴿ وَ أَنِ اعْبُدُو نِنَی هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْم ٥﴾ (یس: 60)

[اورا کی میری عبادت کرو، یہ ہے سیدهاراسته]
توانسان نیکی کے راستے پر چاتا ہے تو عبادالرحمن میں شامل ہوجا تا ہے اور جب
گنہوں کے راستے پر چاتا ہے تو عبادالوحمن میں شامل ہوجا تا ہے اور جب

انسان کی زندگی کے تنین انداز انسان کی زندگ کے تنین مختلف انداز ہو سکتے ہیں: (۱) حیوانی زندگی (۲) انسانی زندگی

(۳) ایمانی زندگی

## (۱) حیوانی زندگی

اگرآپ ہے کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں دونین کام ہوتے ہیں: کھانا چینا، سونا جا گنا اور کھیلنا کو دنا۔ اس کے علاوہ اس کو کسی چیزی پروائی نہیں ہوتی۔ نداسے کمانے کی فکر اور نداسے بیڈکر کہ میرالباس کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا اور گھر کیسے ہوگا؟ وہ ہرفکر سے بے فکر ہوتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو رو پڑتا ہے اور مال اس اور مال کے سینے سے دود ھا تر آتا ہے۔ اسے نیندآتی ہے تو رو پڑتا ہے اور مال اس کے لیے بستر کا انتظام کر دیتی ہے۔ سردی لگتی ہے تو رو پڑتا ہے اور مال اس کے لیے کی ٹروں کا انتظام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک رونے کے صدقے کیٹروں کا انتظام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک رونے کے صدقے بے کا ہرکا م سنور جاتا ہے۔ ریہ بھی دیکھیں کہ وہ بچہ بتانہیں سکتا ، فقط روتا ہے اور اس

کے رونیکی وجہ ہے امتد تعالی اس کی ماں کے ول میں الہا م فر مادیتے ہیں کہ تیرے یجے کواس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ انداز ہ لگاتی ہےاور واقعی ، ں کا انداز ہ با مکلٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ پنجالی میں کہتے ہیں ۔ '''گو نگے دی رمزاں گو نگے دی ماں جائے'' السمجھ جاتی ہے کہ میرے نیچے کواس وقت کیا تکیف ہے؟ چنانچہ بن بتائے اس رونے کے صدیتے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔اس ک ہرضر ورت کو پورا کر دیتے ہیں۔امتد تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت رکھ دی ہے کہاس کا روناان ہے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں تھی ہوتی ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھی کھانا کھ رہی ہے۔ابھی وہ دوسرالقمہ منہ میں ڈالتی ہے اورا دھر بیچے کے رو نے کی آواز آتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کرنے کی طرف بھائتی ہوئی آتی ہے، ندا ہے کھانا یا در ہتا ہے اور نہ بی اسے اپنی بے آ را می کا خیال آتا ہے ، وہ سب پچھ بھول جاتی ہے۔اور بیچے کی فقط ایک آواز اسے اپنے آپ سے بیگانہ کردیتی ہے ۔ بیچے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ۔ بھوک تکی تو کھا لیا، پیاس لگی تو پی لیا، نیند آئی تو سوگیا اور درمیان کا وفتت وہ کھیلنے کود نے اور بھا گئے میں گزار دیتا ہے۔ا ہے کہتے ہیں حیوانی زندگی۔

اگرآپ غور کریں تو پہتہ چلے گا کہ ہو بہویہ کام حیوان بھی کرتے ہیں۔ جب انہیں بھوک گئی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ بری، گائے ، بھینس کو جب بھوک گلے گی تو وہ چر میں گوکاٹ کے کھا لے گا گراسے اپنی بھوک مٹانی میں گے، شیر کو بھوک گلے گی تو وہ کسی کو کاٹ کے کھا لے گا گراسے اپنی بھوک مٹانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی مرتبہ جانور آپس میں بھا گئے دوڑ تے بھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ تیں تو یہ تیں کام جانور بھی کرتے ہیں۔

شہوات کو بورا کرنے میں حیوانوں کی برتری:

جب بچة تفورُ اسا برُ اموتا ہے تو اس كى ضروريات ميں ايك ضرورت كا اضافه مو

جاتا ہے۔ وہ بیکہ بیمرد ہے تو اسے مادہ کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ اللہ تع لی نے اس کے اندر شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کھانے پینے ، سونے جاگئے، کھیلنے کو دنے اور شہوت کو پورا کرنے کو معیار بنا کمیں تو انسان فضیلت نہیں پاسکتا۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر شعبے میں حیوان اس سے برد ھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور یر ا

▼ کھاٹا پینا۔ انسان تو دورو ٹیاں کھا لے گاگر ذرا ہاتھی کو دیکھووہ کتنا کھا تا ہے!
اونٹ اور بھینسا کتنا کھا لیتے ہیں! انسان تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کرسکتا۔ اگرانسان کے کہ میں کم کھا تا ہوں تو شیر کے گا کہ میں ہفتے میں ایک بارکھا تا ہوں۔ اگر ہم ہفتے میں ایک بارکھا تا ہوں۔ اگر ہم ہفتے میں ایک بارکھا کمیں تو ہم اشحتے ہوئے وہرے ہو جا کمیں کہ ہم چھون سے بھوکے ہیں، کھڑے ہونے کہا گیس تو ہم گر جا کمیں گے۔ ہمیں دن میں تین مرتبہ کھاٹا چا ہے، وہ ہفتے میں ایک وفعہ کھا تا ہے۔ بگر مچھ پورے دن کے اندر 750 گرام کھاٹا کھا تا ہے۔ بگر مچھ پورے دن کے اندر 750 گرام کھاٹا کھا تا ہے، تو انسان نہ تو زیادہ کھانے میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم کھانے میں بڑھ سکتا ہے، تو انسان نہ تو زیادہ کھانے میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم کھانے میں بڑھ سکتا ہے۔ بھی ایک میں ہے۔ بھی ہوں ہے۔ بھی کم کھانے میں بڑھ سکتا ہے۔ بھی ہوں سکتا ہے۔ بھی ہوں ہے۔ بھی ہوں ہے۔ بھی ہم کھانے میں بڑھ سکتا ہے۔ بھی ہم کھی ہوں ہے۔ بھی ہیں ہوں ہے۔ بھی ہوں ہے۔ بھی ہم کھی ہیں بڑھ سکتا ہے۔ بھی ہم کھانے میں بڑھ سکتا ہے۔ بھی ہم کھی ہم کھی ہے۔ بھی ہوں ہے۔ بھی ہم کھی ہم کھی ہے۔ بھی ہم کھی ہم کھی ہم کھی ہم کھی ہم کھی ہم کھی ہوں ہم کھی ہم کی ہم کھی کھی ہم کھی کھی ہم کھی کھی کھی ہم کھی کھی کھی کے کھی ہم کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی ک

چیونٹی کو ہی و کیجے لیجے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا اے چیونٹی! تیرا کھاٹا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا: حضرت! پورے سال میں وو دانے گندم کے۔فرمایا: میں تیرا امتحان لول گا۔ چنا نچہ اسے ایک جگہ پر بند کر دیا گیا اور وہاں گندم کے دو چار دانے ڈال دیے گئے۔ جب سال کے بعدا سے نکال کر دیکھا گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور اس نے فقط دو دانے ہی کھائے تھے۔ یہ و کیے کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمانے گئے کہ۔ اے چیونٹ! میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو ایک ہو تا ہے ہو کا میں ہو کے اور فرمانے کے دو اسے تی ہوا ہوں ، بتاؤ تم کیا جا ہتی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ

کہنے گی ز ذینے پر ذف و گئے مارا (اگرآپ کے اختیار میں ہے تو میرارزق اور میری عمر بڑھا دیجیے) حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات س کر مسکر ابڑے کہ چیونی نے مجھے لاجواب کردیا تو ہم زیادہ کھانے میں بھی نہیں بڑھ سکتے اور کم کھانے میں بھی نہیں بڑھ سکتے اور کم کھانے میں بھی جانوروں سے نہیں بڑھ سکتے۔

- وڑ نا بھا گنا۔اگر دوڑ نے بھا گئے کی بات ہوتو ہم پھر بھی جانوروں سے نہیں بڑھ سکتے۔ گھوڑا ہم سے زیادہ تیز بھا گنا ہے، اور پیٹا تو بھا گنا ہے، اور پیٹا تو بھا گنا ہے، اور پیٹا تو بھا گنا ہے اللہ پیٹا تو بھا گنا ہے اللہ پیٹا تو بھا گنا ہے اللہ اللہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ اتنا تیز بھا گنا ہے اللہ الکہ!!! وہ نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ پیتہ چلا کہ تیز رفتاری میں بھی انسان آ کے نہیں بڑھ سکتا۔
- اگرشادی بیاہ کی بات ہے تو مردعورت تو ہفتہ میں ایک یا دومر تبہ میل ملاپ کر
  لیتے ہوں گے اور جانوروں کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ملاپ
  کرتے ہیں۔ خرگوش کو دیکھو، چڑیا کو دیکھو۔ انسان اس میں بھی ان ہے آگے نہیں بڑھ
  سکتا۔
- اگر اگر بارکو دیکھیں تو بھی انسان آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر انسان کے کہ میں نے اسے اسے اسے اسے بھی دیکھے لیجے، کے اسے اسے بین تو شہد کی کھی کہے گی: جناب! میرا گھر بھی دیکھے لیجے، تہمارے گھر بنانے کے بیے انجینئر ہوتے ہیں، پیتہ نہیں کتے مستری اور مزدور کام کرتے ہیں، اور میرے پاس نہ کوئی پیانہ، نہ کوئی پرکار، نہ کوئی ربڑ، نہ کوئی پنسل، دیکھو! میں نے کیسا گھر بنایا کہ ہر ہر گھر کا سائز دوسرے کے بالکل مطابق ہے، ایک سوراخ دوسرے سے ماتا ہے۔ پیج بات بھی یہی ہے کہ شہد کا چھتا اپنی بیائش میں اتنا صحیح ہوتا ہے کہ عقل دیگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیسے اتنا صحیح صحیح گھر بنا لیتی ہے! ۔ بیا چھوٹی سی جہ تہنا مرضی طوفان کے جوٹی سی جہ بہتنا مرضی طوفان کے بہتنا مرضی طوفان کے بھوٹی سی جہ بہتنا مرضی طوفان کے بینا مرضی طوفان کے بہتنا مرضی کے بہتا کے بہتنا مرضی کے بہتنا مرضی کے بہتنا مرضی کے بہتنا مرضی کے بہت

#### و المان الما

آئے، آندھی آئے، درخت ملتارہ جائے، درخت تو گرسکتا ہے گر گھونسلا شاخ سے نیچنبیں گرتا۔ توانسان کو گھر بنانے کی دجہ سے بھی فضلیت حاصل نہیں ہے۔

#### نفس کاراج:

انسان کوالقدرب العزت نے تین تعمین عطا کی ہیں ایک نعمت کونفس کہتے ہیں ، دوسری کوعقل کہتے ہیں ، اور تیسری کو دل کہتے ہیں انسان کا نفس خواہشات کا مرکز ہے، انسان کی عقل خیالات کا مرکز ہے اور انسانی دل جذبات کا مرکز ہے۔

جوحیوانی زندگی بچ کو بچپن میں ملتی ہے وہ اصل میں نفس کی زندگی ہوتی ہے۔ جو
اس کا جی چاہے گا وہ پورا کروائے گا۔ اگر ماں نہیں بھی دینا چاہتی تو وہ رور وکرا پی
بات منوائے گا، گویا بچے کے اندر کامل حیوانیت ہوتی ہے۔ اس لیے بچ کو بیتو فکر
ہوتی ہے کہ میں کھاؤں لیکن اسے بی فکر نہیں ہوتی کہ اور وپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وہ
دوسرے کے ہاتھ میں چیز د کھے کرچھین لیتا ہے۔ ووسرار وتا ہے تو روتا رہے، اسے کوئی
پروانہیں ہوتی۔ تو اس کے اندرایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی
چاہیے۔ بیانسان کے نفس کا رائ ہے اور وہ چھوٹا بچرا پنفس کی خواہشات کی زندگی
گزار رہا ہوتا ہے۔ اگرانسان کی زندگی کا معیاراتنا ہی ہے تو اسے کہیں گے ''حیوائی
زندگی'۔

#### دونئخو بيان:

جب انسان بڑا ہوکرتعلیم یا تا ہے اور لوگوں ہے میل ملاپ کرتا ہے تو اس کے اندر پچنگی آجاتی ہے۔اس پچنگی کی وجہ سے ہرانسان کے اندر دونئ خوبیاں بیدار ہوتی ہیں۔ المن المنافعة المنافع

- (۱) جمال پیندی
- (۲) اجتماعیت کا فطری جذبه

#### (۱) جمال پيندي:

انسان اس عمر میں خوبصورتی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ چنا نچہ خوبصورتی کا مطلب فقظ پنہیں ہوتا کہ کسی مرد یا کسی عورت کے چہرے کی خوبصورتی ۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک جمال رکھا ہے۔ مکان بھی خوبصورت ہوتے ہیں ، کبڑے بھی خوبصورت ہوتے ہیں ۔ آپ زندگ سے خوبصورت ہوتے ہیں ۔ آپ زندگ سے متعلقہ کوئی چیز لے بیں اس میں خوبصورتی کا پہلوضر ور ہوتا ہے۔ گویا فطری طور پراستہ متعلقہ کوئی چیز لے بیں اس میں خوبصورت پسندی ' رکھ دی ہے۔ للبذا جب وہ علم اور تجربہ پالیتنا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس فقط چیزیں ہی نہ ہوں بلکہ چیزیں خوبصورت بھی ہوں۔ ۔ گھی ہوں۔ ۔

ریکھیں!اگراپے آپ کو فقط سردی یا گرمی ہے بچانا ہی مقصود تھا تو پتوں ہے بھی بدن ڈھانیا جا سکتا تھ ، مگرانسان کی جا ہت پوری نہیں ہوتی۔اس بدن کو ڈھا۔ پہنے کے لئے اس نے کپڑے بنائے اور کپڑوں میں بھی فقط کھے کے کپڑے نہیں ، کیا کیا چیزیں ملا کر اس نے کپڑے بنائے! میہ واش اینڈ وئیر ہے ، میٹیٹرون ہے ، میہ فلال ہے۔انسان ان کے پرنٹ و کھے دکھے کرچیران ہوتا ہے! پھری نہیں کہ کپڑے بنا فلال ہے۔انسان ان کے پرنٹ و کھے دکھے کرچیران ہوتا ہے! پھری نہیں کہ کپڑے بنا دیے اور ان کے کارخانے بنا دیے بلکہ ان کو سینے کے طریقوں میں بھی جدت پیدا کردی۔ چنا نیچہ بھی انسان جہ پہن رہا ہے ، بھی شیروانی پہن رہا ہے ، بھی تمیروانی پہن رہا ہے ، بھی شیروانی پہن رہا ہے ، بھی تمیروانی پہن رہا ہے ، بھی تمیروانی پہن رہا ہے ، بھی تیوان کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہی انسان اگر پھٹے پرانے کپڑے بہنے تو اس کا انداز اور ہے۔

مردوں میں تو کپڑوں کی اتنی خواہش نہیں ہوتی جبکہ عورتوں میں کپڑول کی

خواہش انہا در ہے کی ہوتی ہے۔ ان کا تو ہی جاہتا ہے کہ جو کپڑے ایک مرتبہ پہن کر اتاریں ، دوسری مرتبہ ان کو بالکل نہ پہنیں۔ اس لیے وہ ہر وفت کلر میچنگ کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کونسی چیز کس کس کلر کی پہنیں؟ اس کو جہ ل پسندی کہتے ہیں۔ چنا نچہ اس شعبے میں جو بندے کام کرتے ہیں ان کو روز اندنئ نئ با تیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ آج اس کا فیشن ایسا ہونا چاہیے، ابھی ایک کپڑ اختم نہیں ہوتا کہ دوسرا نیا آجا تا ہے۔ پھر تیسرا اور آجا تا ہے۔ اور دیکھئے! …شادی میاہ کے موقع پر کیسے کیسے ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں! ایک ایک جوڑ آتے سر ہزار اور پھر مران کی جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جمال پہندی کا معاملہ ہے۔

#### يكوانول ميس جمال پيندي:

انسان نے اگر فقط کھانا ہی کھانا ہوتو وہ صرف روٹی ، وودھ کہی یا پائی ہے ہی کھالے تو اس ہے اس کا گزارا ہو جائے گا گرنہیں ، انسان کے اندرایک جمال پندی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کھانے بنائمیں تو وہ ویکھنے میں بھی خوبصورت ہوں اور ذاکقہ میں بھی بہتر سے بہترین ہوں۔ یہ جمال پندی بندے کو بیٹھنے نہیں ویتی۔ جو کھانا بنانے والی عورتیں یا مرد ہیں ، وہ بہتر سے بہترین کھانا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے والی عورتیں یا مرد ہیں ، وہ بہتر سے بہترین کھانا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے وارا پے علم کو استعال کر کے بچیب وغریب کھانے بنا و بیتے ہیں۔

#### مہمان کے سامنے بھینسے کا سر:

ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایک ایرانی شنراد ہے کی دعوت کی۔ جب ایرانی شنرادہ آ رہا شنرادہ آ رہا

ہے،تم اس کے لیے ذرااحچھاسا کھاٹا بنا دینا۔ بیمیز بان کے بیےعزت ووقار کا مسئلہ ہوتا ہے۔وہ چاہتا ہے کہ میںمہمان کوابیا کھاٹا پیش کروں جیسے اس کی عزت یا جیسے میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ چنانچہاس نے کہا: بہت اچھا۔

جب ایرانی شنرادہ این دوستوں کے ہمراہ آکر بیٹا تو تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی ، پھر کھانے کا دفت آیا تو خانسا ماں کو اشارہ کیا گیا گہ آپ ان کے کھانے کے بیے کچھ لا بیے ، چنا نچہ وہ ایک بڑا سابرتن ڈھکا ہوا لایا۔ اسے او پر سے خوب ہجایا گیا تھا جیسے گفٹ پیک ہوتا ہے ، اس نے لاکراسے ایرانی شنراد سے کے سامنے پیش کیا کہ جی اسے قبول کیجیے۔ ایرانی شغراد سے نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندرایک ہھینے کا کتا ہوا سر پڑا تھا اوراس کی گردن میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ انسان جب اس قتم کا منظر دیکھتا ہے تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو شنرادہ تھا اوراس نے اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا کہ مہمان کے سامنے تھینے کا کٹا ہوا سر لایا گیا ہے۔ یہ اس چین کو بہت ہی معیوب مجھا کہ مہمان کے سامنے تھینے کا کٹا ہوا سر لایا گیا ہے۔ یہ کھی کوئی بات ہے بھلا؟ جب اس نے تاگواری کا اظہار کیا تو اس مغل بادشاہ نے خانسا ماں کو بلاکر کہا: آپ نے تو جہ ری عزت بنانے کی بجائے الٹا ہو جن تی کروادی ، آپ نے تو مہمان کوناراض کردیا ، ہم نے تو آپ سے بینیس کہا تھا کہ تھینے کا کٹا ہوا سرسامنے لاکر رکھو، اور سربھی ایسا کہ اس میں سے خون بھی بہدر ہا ہو۔ ہم نے تو آپ سے بینیس کہا تھا کہ تھینے کا کٹا ہوا سے سے کہا تھا کہ مہمان کے لیے کوئی اجھا ساکھانا تیار کرکے لاؤ۔

خانسامال نے جواب میں کہا: جناب! میں نے بیکھانا ہی تو تیار کیا ہے، کاش اس شہرا دے کے اندراتنی ابلیت ہوتی کہ وہ اس کی پہچان کرسکنا! بیکھانا ہی ہے۔ آپ فررا اس کو کہیں کہ وہ اسے ذرا کھا کر دیکھے۔ جب شہرا دے نے اس کو ذرا قریب کر کے دیکھا تو وہ دراصل مختلف کھانے ہے ہوئے تھے۔ آئکھیں اور ذائے کی تھیں ،سر اور ذائے کا تھا، دانتوں ہیں اور قتم کا ذا کقہ تھا اور جس کو وہ خون سمجھر ہاتھا وہ مشروب

اور ذا کقے کا تھا۔اب جب ایرانی شہرادے نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو وہ واقعی اس خانسامان کی فنی مہارت کا قائل ہو گیا کہ انسان ایسی حیرت انگیز چیز بھی بنا سکتا ہے!

#### تاریخی عمارتیں دسترخوان پر:

کی۔اس نے اس وعوت کے لیے ایک سمپنی کو ٹھیکہ دیا کہ اس کے لیے انتظامات كرو\_انہوں نے بڑے عالیشان سائبان لگائے، ٹینٹ لگائے اور جگہ بنائی۔جب مہمان وہاں آئے تو انہوں نے ان کے سامنے ایک میزیر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ا ندر مختلف عمار تنیں بنی ہوئی تنمیں: تاج محل بنا ہوا تھا، دہلی کی مسجد بنی ہوئی تنمی ، لال قلعه بنا ہوا تھا مکشن آ را بیگم کا باغ بنا ہوا تھا۔انہوں نے وکی کرکہا: جی ٹھیک ہے، ہم نے اسے د مکھ لیا ہے، تم لوگوں نے میہ چیزیں بہت اچھی بنائی ہیں مگر ہارے یاس وفت کی کی ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جائے پلائیں گے، چنانچەاب آپ چائے كا انظام كريں۔ بين كركمپنی كے پنجرنے كہا كہ جناب! ہم نے بیآپ کے لیے جائے کا ہی انتظام کیا ہے،اس کو ذراغور سے دیکھیں، بیرد کیھنے میں تاج محل ہے گر کھانے میں بہترین قتم کابسکٹ ہے۔اب جب انہوں نے آ گے بڑھ كر كھانا شروع كر ديا تو ميناروں ميں ذا نقته الگ ہے، دروازوں ميں ذا نقنه الگ ہے۔ وہ دراصل مٹھائی تھی جوانہوں نے اس انداز میں پیش کی ۔ چنا نچہوہ سب لوگ اس پر جھیٹ پڑے اور انہوں نے تھوڑی دیر میں تاج محل بھی کھالیا، لال قلعہ بھی کھا لیا ،مسجد بھی کھالی اور باغ بھی کھالیا۔

جب انہوں نے سب بچھ کھالیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم نے اتنا میٹھا سامنے رکھ دیا، بچھ تونمکین بھی رکھا ہوتا۔اس نے کہا کہ جناب! جو نیچےٹرے ہے الله نوارد المالي ا

و ہنگین کھانے کی بنی ہوئی ہے۔ چنا نچہانہوں نے وہ ٹرے بھی کھالی۔

#### حيران كن سلاو:

ایک مرتبہ ہمارے ایک قربی دوست نے دعوت کی۔ ایک خانماہ اس نے عورتوں کی طرف بھی کھانا ہجوایا۔ وہ افسروں کی بیویا ہے میں یہ تھوڑی دیر بعد اندر سے پیغام آیا کہ کھانا تو سارا آگی ہے لیکن سلاد ہی نہیں آیا۔ تو اس خانساہ ل نے پیغام ہجوایا کہ بیگات سے کہو کہ تمہاری تو عمر گزرگئ ہے کھانا پیا تے ہوئے ، بید درمیان میں تمہیں جوسویٹ ڈش کی طرح پھل نظر آرہے ہیں۔ بید تقیقت میں ہم نے سلاد بنیا ہوا ہے۔ اس نے سلاد کواس طرح کا ٹا تھا کہ وہ انسان کو دیکھنے میں کوئی شوچیں نظر آتا تھا اور عورتیں ہا وجو واپنی نفاست پہندی کے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگار ہی تھیں کہ بیتو و کھنے کے لیے کوئی ماڈل سا منے رکھا ہوا ہے۔ وہ کوئی ماڈل نہیں تھا بلکہ اس نے سلاد کا شاکر رکھ ہوا تھا۔ پھر جب عورتوں نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے مان لیا کہ اس شخص کو رکھ ہوا تھا۔ پھر جب عورتوں نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے مان لیا کہ اس شخص کو اسے فن میں بڑا تجر جب مصل ہے۔

غور سیجیے کہ شیراور چینے ساری زندگی کیا گوشت کھاتے ہیں۔ان کے اندرعقل نہیں ہے کہ وہ گوشت کو کوشت کو اندرعقل نہیں ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ مبزی ملا کر کھالیں۔اس کو بھون کر کھالیں یا گوشت کو سوپ بن کر پی لیں۔اس کے برعکس انسان کو دیکھیں ، گوشت کی کنتی ڈشنز بن لیتا ہے! عور تیں کھانے کے ساتھ تو سویٹ ڈشنز بھی بنالیتی ہیں۔

#### آئس کریم کے بتیں ذائعے:

ہمارےائیک دوست ہیں۔ وہ آئس کریم کا کام کرتے ہیں۔ان کی دکان پر آئس کریم کے بتیں فلیور معنتے ہیں۔ ابتدا کبر!!! آئس کریم کے بتیں ذیکتے اور فیبور بیکیا چیز ہے؟۔ بیانسان کے اندر جمال پسندی کا فطری جذبہ ہے کہ وہ ہ

کام میں بہتر ہے بہترین حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔

#### فرنیچرمیں جمال بیندی:

یہ جہ ل پہندی ہر شعبے میں ہے۔ دیکھیے کہ انسان نے فرنیچر بنان شروع کردیا۔
فرنیچر میں لیٹنے کے لیے ایک جارپائی بی کافی تھی۔ گرنہیں، چارپائی ہے بات بیڈ پر
آگئی، پھر ڈبل بیڈ پر آگئی۔ اب تو انسان نے واٹر بیڈ بنانا شروع کر دیے
میں۔ وہ واٹر بیڈ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھال کے بنے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں اور
ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی ہیہ ہے کہ انسان کا جہم جیسا ہوتا ہے،
وہ بیڈوی بی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس پر بہت بی پر سکون نیند آتی ہے۔ اب اس
میں پانی کوگرم کرنے کے لیے ہیٹر بھی لگا دیے۔ چنا نچے جتنی مرضی سردی پڑر بی بواور
آپ اس بیڈ کے اور پلیٹیں تو وہ بیڈگرم بی رہے گا اور آپ کو سردی کا قطعاً احساس نہیں
ہوگا۔ تو سونے کے لیے ایک چارپائی بی کافی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر
جو جمال پہندی کی فطرت رکھ دی ہو وہ انسان کو بہتر سے بہترین چیز بنانے کی طرف
کھینچتی ہے۔

#### تغميرات ميں جمال پيندي:

گروں کی طرف دیکھیں توانسان جیران ہوجاتا ہے۔رہنے کے لیے تومٹی کی دیواریں اور سرکنڈے کی حصت ہی کافی ہوتی ہے،اس سے گزارہ ہوجاتا ہے۔ مگر نہیں،انسان کی جہال پندی اسے ہیٹھے نہیں دیتی۔ وہ اپنے گھر کو بہتر سے بہترین بناتا ہے۔ پہلے اینٹوں کے ساتھ اس کے اندر کلائی کا استعال شروع ہوگیا، پھر اسٹیل کا استعال ہونے لگا، پھر سلیب بنے لگ گئے، شیشے کا استعال شروع ہوگیا۔ آج آپ سے ہوئے بعض گھر دیکھیں تو انسان گئے، شیشے کا استعال شروع ہوگیا۔ آج آپ سے ہوئے بعض گھر دیکھیں تو انسان

المعلمة في المساول و المسا

حیران ہوتا ہے۔ کروڑوں میں ایک گھر بنتا ہے۔

#### ایک پاکستانی تاجرکا گھر:

ایک بڑے ملک کا صدرایک پاکستانی تاجر کے گھر میں گیا تو داخل ہوکر کہنے لگا کہ میراول چاہتا ہے کہ میں اس گھرہے باہر بھی نہ نکلوں، کیا ہی اس نے گھر بنایا ہو گا!!!... تو بہتر سے بہترین گھر بنانے کی فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔

#### تاج محل اوراس كاحيران كن غسل خانه:

آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے اپنی محبوبہ کے لیے تاج کل بنوایا۔ا ہے'' ونڈر آف دی ورلڈ'' کہا جاتا ہے۔مصر کے فراعنہ نے اپنی قبریں اہرام کی شکل میں بنا کیں۔ یہ اہرام مصر بھی آج دنیا میں ونڈر آف دی ورلڈ کہے جاتے ہیں۔انسان نے کیا کیا چیزیں بنادیں۔ بیمکارت بنانے میں انسان کوفی صلاحیت حاصل ہے۔

ایک مرتبہ ہم تاج محل دیکھنے کے لیے گئے۔ ہمیں وہاں دوباتوں نے بڑا جیران

کیا: ایک توانہوں نے اس کے اندراییا پھراستعال کیا تھا کہ چارفٹ بائی آٹھ فٹ کی
پھرکی ایک سلیب کا سائز تھا، اور دکھانے والے نے جب اپنی ٹارچ اس کے کونے پر
رکھی تو پوری کی پوری سلیب بلب کی طرح گلو (Glow) کرنے لگ گئے۔ جیران
ہوئے کہ یا اللہ! یہ پھرکہاں سے ان کو ملا!؟ اور اس چارفٹ بائی آٹھ فٹ کی پوری
سلیٹ کے اندر کھود کرڈیز ائن بھی بنائے گئے تھے۔ ان میں کہیں جوڑنظر نہیں آتا تھا۔
پھراس سے آگے متازم کل کے لیے اس نے شل خانہ بنوایا۔ اس عنسل خانے کا
ڈیز ائن و کھے کر بھی جیرانی ہوئی۔ اس نے اس کے اندر چھوٹے جھوٹے شیشے ایسے
ڈیز ائن و کھے کر بھی جیرانی ہوئی۔ اس نے اس کے اندر چھوٹے جھوٹے شیشے ایسے
زاویوں پر لگوائے کہ آپ اگرایک موم بتی جلا کر اس کے اندر رکھ دیں تو وہ بزاروں

المسال ال

لائتیں ریفلیک ہوکرا تنا گلوکرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بلب جل رہاہے۔

#### (۲)....اجتماعیت کا فطری جذبه:

علم اور پیتگی آنے کی وجہ سے انسان کے اندرایک تو جمال پیندی کا جذبہ آجاتا
ہے اور دوسرا اس کے اندراجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوجاتا ہے۔ مثلاً لکھا پڑھا نو جوان
کبھی اکیلانہیں کھائے گا۔ اس کا جی چاہے گا کہ میری والدہ بھی کھائے ، والد بھی
کھائے ، بھائی بھی ، بہن بھی کھائے ، وہ ٹل کر رہنا پیند کرتا ہے۔ یہ فطری جذبہ الله
تعالی نے اس کے اندررکھا ہے اس لیے جب وہ کھا تا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے
کہاس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھائے اور بچ بھی کھا کیں۔ کی مرتبہ بچول کے بغیر
اے کھا نا اچھا ہی نہیں لگتا۔ حالا نکہ محنت تو اس نے کی تھی ، پینے تو اس نے بہایا تھا ، یہ
اپی مزدوری سے ملنے والے پیپوں سے خودا پنا پیٹ بھر لیتا ، گرنہیں ، کئی دفعہ یہ خود بھی
اپی مزدوری سے ملنے والے پیپوں سے خودا پنا پیٹ بھر لیتا ، گرنہیں ، کئی دفعہ یہ خود بھی
بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا پند کرے گا۔ اس کو کہتے
بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا پند کرے گا۔ اس کو کہتے
بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا پند کرے گا۔ اس کو کہتے

انیان ای فطری جذیبے کی وجہ ہے دوسرون کی خوشی کمی اور دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر کسی بندے کو کا نٹا چبھ جائے اور وہ ذراجیخ کراپنا پاؤں و کیھنے بیٹھ جائے تو اس کے قریب ہے گزرتا ہوا بندہ فوراً پوچھے گا اور کا نٹا نکا لئے میں اس کی مدد کرے گا۔ وہ کیوں ایسا کررہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندراجتماعیت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔

# (۲)....انسانی زندگی

توبید وجذبات (جمال پیندی کاجذبه اوراجتماعیت کاجذبه) ایسے ہیں کہ ونیا کی

ساری رونق اور بہارا نہی کی وجہ ہے ہے۔ ان دوجذ ہات کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو بیدد نیا بھی سجا کی نظر آر ہی ہے۔اس زندگی کو کہتے ہیں''انسانی زندگی''۔

کہی زندگی کا جواندازتھا، وہ تھ ''حیوانی زندگی''۔کھ یا پید، سویا، دوڑ ہے بھاگے، اپی شہوت کو پورا کیا اور بات ختم۔ یہ ہے حیوانی زندگی۔ اس حیوانی زندگی سے تھوڑا اور آگے بڑھا تو انسان کے اندر عقل پختہ ہوئی۔ اس عقل کو استعمال کر کے انسان نے جمل پندی اور اجتماعیت کے جذبات کی وجہ سے دنیا کو آباد کیا۔ چنا نچا انسان گھر بنا تا ہے تو ساتھ پھولوں کی کیاری بھی بنا دیتا ہے۔ پچھاتھی ہوئی چیزیں بھی او پر لگا دیتا ہے۔ مختلف کلرز کے پینٹ کروا دیتا ہے۔ ہوتا تو وہ گھر ہے لیکن اس کے اندر مار بل سجاتا ہے۔ انسان کی مرتبہ گھر کی نفاست کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ گویا جمال پندی اور اجتماعیت کی وجہ سے اور اجتماعیت کی وجہ سے انسان جا ہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میر سے ساتھ والے بھی خوش رہیں۔ چنا نچہ انسان جا ہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میر سے ساتھ والے بھی خوش رہیں۔ چنا نچہ انسان جا ہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میر سے ساتھ والے بھی خوش رہیں۔ چنا نچہ انسان کی دوسیوں کا خیال کرتا ہے، رشتے دار کا خیال کرتا ہے، دوسیوں کا خیال کرتا ہے، مطلح دار کا خیال کرتا ہے، رشتے دار کا خیال کرتا ہے، دوسیوں کا خیال کرتا ہے۔ گویا سب انسان ایک دوسرے کے سبھی بن جاتے ہیں۔ دوستوں کا خیال کرتا ہے۔ گویا سب انسان ایک دوسرے کے سبھی بن جاتے ہیں۔ دوستوں کا ذیال کرتا ہے۔ گویا سب انسان ایک دوسرے کے سبھی بن جاتے ہیں۔ دوستوں کا ذیال کرتا ہے۔ ہیں۔

#### انسانی زندگی بہترتو ہے مگر .....:

یہ زندگی حیوانی زندگی سے ہزاروں گنا بہتر زندگی ہے۔لیکن اس زندگی میں بھی انسان کے اندر پورا کمال پیدانہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی کی مدد کرے گا تو وہ چ ہے گا کہ بیاب جواب میں میری تعریف کرے۔ کسی پراحسان کرے گا تو لوگوں میں تذکر ہے بھی کرے گا کہ اُغوِفُوْنِی (جھے پیچانو کہ میں نے کرے گا کہ اُغوِفُوْنِی (جھے پیچانو کہ میں نے کیے کام کیے) وہ دوسرول کی خدمت کرے گا گرخدمت کے ساتھ ساتھ ان کے او پر حاکم بن کر رہنا بھی پہند کرے گا۔ اب بیہ خدمت تو کرنا چاہتا ہے گر کب؟

الله وديما في الساق المساولة ا

جب سب مل کراس کواپنا ہڑا ہان لیں۔ای زندگی میں پچھالیی ہی چیزیں چھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا ،اپنی خواہش کومقدم رکھنا ،اپنے اندراقتدار پانے کی ہوں کا ہونا۔اگر چہاس کوانسانی زندگی کہتے ہیں مگراس زندگی میں بھی کمال پورانہیں ہوتا۔

#### عقل كاراج:

مپہلی حیوانی زندگی میں انسان کے اندرتفس پرستی آئی اور اس انسانی زندگی میں جب عقل بھی کارفر ما ہے ، اس کے اندرزر پرستی اورزن پرستی آ جاتی ہے۔ چنا نچے آپ و مکھے لیں کہ آج پوری دنیا میں جو پچھ ہور ہاہے وہ یا تو زر کے پیچھے ہور ہاہے یاز ن کے چیچے۔تمام محنتوں کا نچوڑ آپ کو بیدو چیزیں نظر آئیں گی۔ اس بندے کی محنت کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو ہوس نظرآ ئے گی کہ میرے پاس مال جمع ہوجائے تا کہ میراسٹیٹس ا چھا ہوتا کہ میں و نیا میں سہولت والی زندگی گز ارسکوں ۔ یا اس کے چیچھے کہیں زن کا مسئلہ ہوگا ۔ نتیجہ مید نکلا کہ حیوانی زندگی میں انسان کے اندرخواہش پرستی آتی ہے اور ا نسانی زندگی میں انسان کے اندرزر پرتق اورزن پرسق آئی۔ چنانچہ آپ کوغیرمسلموں کی زند گیوں میں زر پرستی اورزن پرستی کا بدترین نمونہ نظر آئے گا۔ان کی سرری زندگی ا نہی کے گردگھوم رہی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ سی طرح پبیہ ہمارے پاس آ جائے اور کسی طرح بهاری نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہیں۔ ہمارے اوپرکسی قتم کی پابندی نہ ہو۔حیوانی زندگی میں نفس کا راج تھا اس لیے اسےنفس پرستی کہا گیے ، پھرانسان کی زندگی میں عقل کا راج آگیا۔اس عقل کی بنیا دیرِ انسان نے اس دنیا کوخوب سجایا اور اس ميں كيا كيا و لچسپياں پيدا كر ڈاليں!! مگران تمام كالب لباب زرير تى اورزن پرتى

خفياشين المال ورايال رتوك (144) المسال ورايال رتوك المسال المال ورايال رتوك المسال الماليال ورايال رتوك المسال

# انسانی زندگی کا نکته ءعروج:

راستے سے بھٹکا دے گی''

تو جمہوریت کا یمی نتیجہ لکتا ہے کہ انسان پھروہ تو انین بنا تا ہے جو تھم خدا کے خلاف ہوتے ہیں۔اس لیے انسانی زندگی کا سب سے بلندنکتہ جمہوریت پہ جا کرختم ہو جا تا ہے۔وہ نکتہ اس پرختم ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی ہمدردی تو کرتا ہے گران سے اس کا بدلہ بھی جا ہتا ہے۔اس لیے آج و نیا کے بڑے ملک، غریب ملکوں کی امداد کرتے ہیں گراس پر سود بھی لیتے ہیں …… کیا مزہ آیا امداد کا!؟…… کہنے کو امداد ہوتی ہے اور حقیقت ہیں وہ سودی قرضہ ہوتا ہے۔ ویجھوعقل نے کیسا دھو کہ دیا ہوتا ہے! یہ اسانی زندگی۔

# (۳)....ایمانی زندگی

زندگی کا ایک تیسرا اندا زبھی ہے جو انسانی زندگی ہے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔اس انداز زندگی میں انسان کا دل اس پرحکومت کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے انداز زندگی میں نفس نے حکومت کی، دوسرے انداز زندگی میں اس کی عقل نے حکومت کی اور اس تغیرے انداز میں انسان کا دل اس پر حکومت کررہا ہوتا ہے ....اس دل کو القدرب العزت نے جذبات کا مرکز بنایے۔ چنا نچای دل میں القدرب العزت کی محبت ہوتی ہے، اس میں القدرب العزت کی عظمت ہوتی ہے۔ اس انداز زندگی کو کہتے ہیں' ایمانی زندگی، آر آئی زندگی، اسلامی زندگی'۔ جب انسان بید انداز زندگی اپناتا ہے تو پھر وہ بہت ہی اعلی زندگی ہر کرتا ہے۔ حتی کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ .... کیوں؟ ... اس لیے کہ اب وہ دوسروں کی خدمت تو کرتا ہے مگر دوسروں سے وہ تعریف کا طلب گارنہیں ہوتا، وہ دوسروں سے بدلہ نہیں جا ہتا۔ یہی تو انبیا نے کرام نے آکر کہا تھا۔

﴿ يَقُوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [اے میری توم! میں تم سے کوئی بدلہ ہیں چاہتا] ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴾

[میرااجراللہ کے ذہے ہے]

اس طرز زندگی میں جب انسان کا قلب صحیح معنوں میں اس کے اوپر حاکم اعلی

بن جاتا ہے اور اس قلب کی صلاحیتیں امجرتی ہیں تو اب انسان صحیح معنوں میں زندگی
گزارتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد زندگی بن جاتا
ہے۔ وہ دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے اور قربانیاں کرتا ہے گروہ ان سے اس کے
بد لے کا طلب گارنہیں ہوتا، وہ اللہ سے ہی اس کا اجر طلب کرتا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے
اور دریا میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے مخلوق سے پہر میں جا ہیے، مجھے جو جا ہے وہ اپنے مولا
سے جا ہے۔

# ايماني زندگي کي حيارانمول صفات:

اس ایمانی زندگی میں انسان کے اندر جار صفات پیدا ہو جاتی ہیں ۔ حدیث یاک میں فرمایا:

((مَنُ آحَبُّ لِلَّهِ وَ ٱبْغَضَ لِلَّهِ وَٱغْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ))

[ جس نے اللہ کے لیے محبت کی ،اللہ کے لیے دشمنی کی ،اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے (اپنے آپ کوکسی چیز ہے ) روکا ، پس اس کا ایمان کامل ہو گیا ]

#### <u>(ا)....الله کے لیے محبت ہونا:</u>

''الحب فی اللہ'' کا کیا مطلب؟ ۔کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت ہو۔ چنا نچہ انسان اللہ رب العزت کی بنا پر اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔نفس کی خواہشات کی بنا پرنہیں کرتا بلکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اس کی بے شار مثالیں آپ نے تی ہوگی۔

جب نبی عدیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وفت مسلمانوں کے درمیاں موا خات قائم کی گئیں۔ایبا بھائی چارہ قائم ہوا کہ اگر ایک کا کاروبارتھا تو اس نے آ دھا اپنے بھائی کودے دیا۔دوگھر بتھے تو ایک بھائی کودے دیا۔ انسانی بھائی چارے کی اتنی بہترین مثال تاریخ انسانییت میں نہیں ملتی کہ انسان دوسرے کے ساتھ اتنا بھی مخلص اور ہمدرد ہوسکتا ہے۔صحابہ کرام پھی نے:

....دحماء بینھم (آپس میں رحیم وکریم بن کر).... ایس زندگی گزاری کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں ان کی تعریفیں المنافرة الم

فرمائیں۔ان کے درمیان اتنا جوڑتھا، اتنا پیارتھا، اتن محبت تھی ....کس لیے؟
القدرب العزت کے لیے تھی۔انسان ان واقعات کو پڑھ کر، کن کرجیران ہوجاتا ہے۔ خدمت خلق کا انو کھا انداز:

سیدناصدین اکبر ﷺ منظمی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز پر پچھا سے معذورین اور بوڑھوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو خدمت کی ضرورت تھی۔ اس فہرست میں ایک بوڑھی عورت کا نام بھی تھا کہ اس کو بھی خدمت کی ضرورت ہے مگر خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔

سید ناعمر ہے۔ ول میں سوچا کہ میں اس پوڑھی عورت کی خدمت کیا کرول گا۔ اللہ ون جب وہاں پنچے تو پڑھیا نے جواب دیا کہ کوئی آ دمی آیا تھا اور رات کے اندھیرے میں کام کرکے چلا گیا ہے۔ خدمت سیہوتی تھی کہ باہرے پائی مجرک لا نا اور گھر کے حن کی صفائی کرنا۔ حضرت عمر ہے نہ بڑھیا ہے پوچھا: اماں! اس بندے کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا: مجھے تو اس کے نام کا پیتہ نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اس کا نام پوچھا ہے۔ پھر پوچھا: وہ کون ہے؟ کہنے گی: میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں کم پوچھا ہے۔ پھر پوچھا: وہ کون ہے؟ کہنے گی: میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں کہ وہ آکر کہتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں، وہ میرے سارے کام کر رکھی ہو وہ آکر کہتا ہے کہ پردہ کر اور کہتا ہے کہ میں جارہا ہوں اب پردہ ختم ہوگیا ہے۔ پھر چلا کہ حضرت عمر کھی جیران ہوگئے، چنا نچوا گلے دن تبجد پڑھ کر وہاں پنچے۔ پید چلا کہ بھر کام ہو چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن الخطاب کھی تھے، سوچنے گئے کہ اب دیکھیں کے بارگے دن عشا کی نماز پڑھ کر گئے اور راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ بدیل کہ جب رات گہری ہوئی اور لوگ سو گئے تو اس دفت ہر طرف سانا تھا۔ اس دفت ہر طرف سانا تھا۔ اس دفت میں میں خطرت عمر کھی نے دیکھا کہ کوئی آ دمی شکھے یاؤں اس پوڑھی عورت کے گھر کی طرف حضرت عمر کھی نے دیکھا کہ کوئی آ دمی شکھے یاؤں اس پوڑھی عورت کے گھر کی طرف

جار ہاہے۔ جب وہ قریب سے گزراتو انہوں نے پوچھا: 'نمسن آنست آپ کون
ہیں؟' جواب میں سید تا صدیق اکبر ﷺ کا واز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ پوچھا،
اے امیر الموسین! آپ اس ندھیری رات میں اس پڑھیا کے گھر میں خدمت کرنے
کے لیے آرہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میں جوت
اس لیے اتار کرآیا ہوں کہ بیلوگوں کے سونے کا وقت ہے، ایسانہ ہو کہ میرے جوتوں
کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل آجائے … بیہ ہے'' ایمانی زندگ' کہ ایک آدمی
خدمت بھی کرر ہا ہے اور اس طرح چھیا کر کرر ہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں جا ہتا۔ یہ
فدمت بھی کرر ہا ہے اور اس طرح چھیا کر کرر ہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں جا ہتا۔ یہ
فدمت بھی کر د ہا ہے اور اس طرح چھیا کر کر د ہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں جا ہتا۔ یہ

### زندگی بھرمعندوروں کی خدمت:

امام زین العابدین رسی کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت جمع عطاکیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی اور غسال ان کو نہلا نے لگا تو اس نے دیکھا کہ ان کے کند ہے کا اوپرایک کالانشان کیوں ہے؟ اہل خانہ سے اوپرایک کالانشان کیوں ہے؟ اہل خانہ سے بوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پر نہیں ہے۔ جب بچھ دن گزر گئے تو وہاں کے ضعفا اور معذوروں کے گھروں سے آواز آئی ، وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کر تا تھا؟ پھر پنہ چلا کہ رات کے اندھیر سے شی امام زین العابدین رہی بانی کی تجری ہوئی مشک اپنے کندھے کے اوپر لے کران کے گھروں میں پانی مہیا کیا کر تے تھے اور اس مثک اپنے کندھے کے اوپر لے کران کے گھروں میں پانی مہیا کیا کرتے تھے اور اس رازکو انہوں نے اس طرح چھپائے رکھا کہ زندگی بھرکی کو پنہ بھی نہ چلنے دیا ۔ بیہ رازکو انہوں نے اس طرح چھپائے رکھا کہ زندگی بھرکی کو پنہ بھی نہ چلنے دیا ۔ بیہ کر ایمانی زندگی 'کہ کہ انسان دو سرے کی خدمت بھی کر رہا ہے، ہمدر دی بھی کر رہا ہے گر اس سے صرف تھینک پو (شکریہ) کا بھی طلب گارنہیں ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت نقط اللہ درب العزت کی رضائے لیے کر رہا ہے۔

#### مسافر کے ساتھ حسن سلوک:

حضرت عمر ﷺ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ شہر کے اندر کے حالات بھی دیکھوں۔ چنا نچہ آپ مدینہ مردات ویکھا ہوں، چلوآج ذرا باہر کے حالات بھی دیکھوں۔ چنا نچہ آپ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک خیمہ دیکھا۔ قریب آئے تو پتہ چلا کہ بدایک بدو (دیباتی) کا خیمہ ہے۔ وہ خیمے سے باہر پریشان حال بیشا تھا۔ انہوں نے اس نے نیرو عافیت دریافت کی تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی درد زہ کی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کہ بیباں تو میراکوئی واقف بھی نہیں ، کوئی رشتہ دار محمی نہیں ، مسافر ہوں ، کھانے کے لیے بھی پر کھیں ، میں پریشان ہوں کہ کیا کہ وں ؟ محض نہیں ، مسافر ہوں ، کھانے کے لیے بھی پر کھیں ، میں پریشان ہوں کہ کیا کہ وں ؟ مسافر عورت اس حال میں ہے، آپ چلیں ، اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنا نچا نہوں نے کہا کہ ایک مسافر عورت اس حال میں ہے، آپ چلیں ، اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنا نچا نہوں نے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک کے۔ انہوں نے اپنی المیہ کو لے کہ وہاں پہنچ کے۔ انہوں نے اپنی المیہ کو لے کہ وہاں پہنچ کے۔ اندر بھیج دیا۔

اب وہ بدو حضرت عمر رہے ہے۔ باتیں کرنے لگا، اس نے پوچھا کہ کیاتم نے بھی امیرالمومنین کو دیکھا ہے؟ وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ بی نہیں ہوتی ہوگی، بدویہ باتیں کرتا رہا اور حضرت عمر شغتے رہے۔ حتی کہ اندر سے ان کی اہلیہ محتر مہ نے آواز دی، امیر المومنین! اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخری وے دیجئے۔ اب بدوکو پن چال کہ ہیں تو امیر المومنین سے باتیں کررہا تھا۔ وہ گھبرانے لگا۔ گرانہوں نے فر مایا: گھبراؤ نہیں، کل میر سے پاس آنا، میں تمہارے اس چھوٹے سے نیچ کا روزینہ باندھ دوں گا۔ حضرت عمر میں ہواں سے اٹھ کے والیس آجاتے ہیں اورا گلے دن اس نیچ کا روزینہ باندھ دول گا۔ حضرت عمر میں ہوتے ہواں سے اٹھ کے والیس آجاتے ہیں اورا گلے دن اس نیچ کا روزینہ بندھ جاتا ہے۔ سب یہ ہا کیا نی زندگی۔

# ايمان کي پيچان:

ایمان انسان کے اندر سے کھوٹ کھرج کھرج کرختم کر دیتا ہے۔ جہاں ایمان
کامل ہوگا وہاں سے کھوٹ نکل جائے گا۔ ایمان اور منافقت، بیدو چیزیں ایک انسان
میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ ایمان کی بیہ بہچان ہے کہ بیدانسان کے اندر سے دورنگی اور
منافقت کو کھرج کھرج کرنکال ویتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آ دمی
شریت بی رہا ہے اور شریت پینے ہوئے اس نے نیت کرلی کہ میں شراب بی رہا ہوں،
تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس نیت کے ساتھ اگر چہوہ شریت بی رہا ہے گر اس کوشراب
یفنے کا گناہ ملے گا۔ کیونکہ سن

#### اِنَّمَا الْآغُمَالُ بِالنِّيَّاتِ [اعمال كادارومدارنيوّں پرے]

ای طرح عمانے بیہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ ایک آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اور اس وقت گزار نے میں اس نے اگر ذہن میں بی تصور باندھ لیا کہ فلال اجنبیہ عورت میرے پاس ہے، اگر چہوہ اپنی بیوی ہے ہمبستری کرے گا گرا ہے زنا کا گناہ ہوگا کے ویا ایمان و وفعت زنا کا گناہ ہوگا کے دیا گیان و وفعت ہے جوانسان کی نبیت ہے میل کو بھی ختم کر ویتی ہے ۔ تو جس انسان کی نبیت بھی صاف ہو، وہ پھر کتنا اللہ کی رضا کے لیے ممل کرنے والا ہو، ولیسی ساف ہو، وہ پھر کتنا اللہ کی رضا کے لیے ممل کرنے والا انسان ہوگا۔ بیزندگی ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی ۔

# (۲).....الله کے لیے دشمنی ہونا:

''البعض فی الله ''……یکی انسان کے اندرالقد کے لیے تا ہے۔ دشمنی ہوتی ہے توالقد کے لیے ۔سیدناعلی ﷺ ایک دشمن کوگرا کراس کے اوپر بینھے ،قریب تھا کہ اس پر وار کر کے ختم کر ویتے ، اس دشمن خدا نے حضرت علی ﷺ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی ﷺ کے چہرے پر مجھے تقوک دیا۔ حضرت علی ﷺ یچھے اتر آئے۔ اس نے کہا: علی! آپ کوتو اس موقع پر مجھے قتل کرنے میں جلدی کرنی چا ہیے تھی ، تم پیچھے کیوں ہے؟ فرمایا: میں تمہیں اللہ کے لیے قل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہوا، میں اپنے نفس کی خاطر کسی کوتل نہیں کرنا چاہتا''۔

#### (۳) الله کے لیے عطا کرنا:

''وَاَغُطٰی لِلَٰہِ'' انسان جب دیتا ہے تو اللّدرب العزت بی رضا کے لیے دیتا ہے۔مثال کے طور پر

- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں مستحق لوگوں کے دروازے کے اندر آئے کی یوریاں ڈال جاتے ہے، اس بید کہ اس بندے کو بھی پنتہ نہ چلے کہ میری امداد کرنے والا کون تھا؟ وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے بیمل کرتے تھے۔ کیا ہی خوبصور تی ہے ممل کی!!

وا پس کر دی اوراس نے وہ تھیلی لے ل ۔ ہر بندے نے اس کو برامحسوس کیا ۔ جب ہاتی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور وہ اسکیلے رہ گئے تو وہ کہنے لگے:

'' حضرت! میں نے آپ کو بیر قم اللہ کی رضا کے لیے دی تھی ، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا جس کی وجہ سے میر نے نفس کوخوشی ہوئی ، میر ایڈ سل ہر با ، ہوجا نا تھا۔ میں نے لوگوں میں اس لیے رقم واپس مانگ کی کہ لوگ سمجھیں کہ میں نے وہ وہ اپس کے لیے پھرآپ کو دیتا ہوں۔'' وہ واپس کے لیے پھرآپ کو دیتا ہوں۔'' سیہ ہوتا ہے انسان کا اخلاص ، وہ دیتا ہے تو اللہ کے سے دیتا ہے۔ اس کو'' ایمانی زندگی'' کہتے ہیں۔ اس کو'' ایمانی زندگی'' کہتے ہیں۔

## (سم) .....الله کے لیے کسی کوروکنا:

''وَمَنَعَ لِلْلَهِ'' ایمانی زندگی میں انسان دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے اور اگر نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے اس کی بھی مثالیس سن لیجیے۔

 پیے کہاں ہے آئے؟ بتایا کہ میں نے اس طرح تھوڑ ہے تھوڑ ہے بچائے تھے اور آئی میں نے اس سے بیطوہ بنایا۔ فرمانے لگے تجربہ ہے ٹابت ہوا کہ اتنے پینے ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پینے کم کر دیے سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پینے لینے کم کر دیے سیصفت انسان کے اندر تب آتی ہے جب اسے ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ سید ناعلی عظیہ سیدنا عمر عظیہ سے ملئے آئے۔ اس وقت حضرت عمر عظیہ اپنا کچھکام کررہے تھے۔ جب انہوں نے وہ کام مکمل کرلیا تو حضرت علی عظیہ سے یو چھاکہ علی! آپ نے کوئی امور خلافت کی بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا۔ جی میں کوئی ذاتی بات کرنے آیا ہوں۔ بیان کر حضرت عمر عظیہ نے وہ رجمتر بھی سمیٹ دیا اور پھوٹک مار کر چراغ بھی بجھا دیا۔ حضرت عمر عظیہ بڑے چران ہوئے اور یو چھنے لگے: عمر! مہمان کے آنے پر چراغ جلائے ۔ حضرت عمر عظیہ نے ذر مایا، 'بھائی چا علیا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے ۔ حضرت عمر عظیہ نے نہیں ، نیکن میں علی! آپ نے بچ کہا، مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں بجھائے نہیں ، نیکن میں نے اس لیے بچھایا کہ مجھا ور آپ کو بیرزیب نہیں دیت کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے بیسے کا تیل جلتا ہے۔''

یہ چیز فقط عقل کی وجہ ہے انسان کے اندرنہیں آتی بلکہ ایمان کی وجہ ہے آتی ہے۔اس ایمانی زندگی میں انسان دوسروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندوں ہے کچھنمیں جا ہتا ،وہ فقط اللہ ہے جا ہ رہا ہوتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی و کمچه لیجیے۔ انہول نے کیسی تقویٰ بھری زندگی
 گزاری!! حالا نکہ ان کا اتنااختیارتھا کہ وہ چاہتے تو خزانے سے اپنی خواہش ت کو پورا
 نر کر کتے تھے۔

سیدنا یوسف عبیہ السلام کی مثال دیکھیے۔ ان کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی۔ اگر وہ چ ہٹا چ ہٹا ہے تھے ہٹا ہے جہ تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے تھے مگراںٹد کے خوف نے ان کواس چیز سے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ایمانی زندگی ، کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، افقط اللہ کے ڈرکی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گن ہول سے بچار ہا ہوتا ہے۔

خلاصه کلام:

تواب تنين باتني يا در <u> كھيے</u>.

جب جسم پر

نفس کی حکومت ہو گی تو حیوانی زندگی ، بقل کی حکومت ہو گی تو انسانی زندگی ، قرآن کی حکومت ہو گی تو ایمانی زندگی ۔

اللہ تعیٰ ہمیں اس ایمانی زندگی کو گزارنے کی تو فیق عطافر مائے (آمین ثم آمین)
م طرزِ جمہوری نہ شانِ کجکلا ہی جاہیے
جس کے بندے ہیں اس کی باد شاہی جاہیے

واخردعونا أن الحمدلله رب العلمين





﴿ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ٥ ﴾ (احزاب:۵۱)

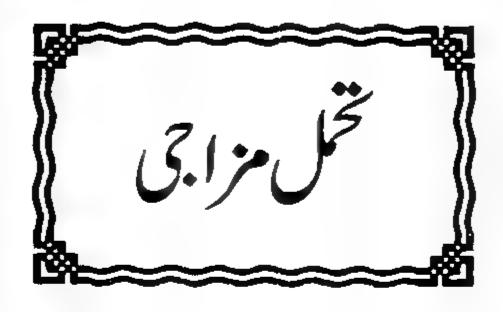

بیان: حضرت مولانا پیرد والفقاراحد نقشبندی مجدی دامت برکاتهم

بمقام: زينب مجد الفقير الاسلامي جهنگ

بتاريخ: 24 كتوبر 2008ء برموقع: سالانه نقشيندي اجماع





اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَلِيْمًا٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسُلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ لفظ ويَخْمَل ويَخْمَل كَل عُوى شَخْفِيق الفظ ويَخْمَل كَل عُوى شَخْفِيق

تخل اور برداشت اردوزبان میں دوہم معنی الفاظ میں پخل کا مادہ حسل ہے۔
اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھا نا اور بیلفظ دوطرح سے استعال ہوتا ہے۔ ایک ' ح''
کی زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ جے جمل کہتے ہیں۔ جمل کا مطلب ہے ظاہر
میں بوجھ اٹھا نا ، جیسے ہاتھ میں بوجھ اٹھا نا ،سر پر بوجھ اٹھا نا جونظر بھی آئے۔قرآن مجید
میں فرمایا:

﴿ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِذُرَةٌ ﴾ (طه: 100) اوربعض مرتبہ یہ '' کی فتح یعنی زبر کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ اسے حمل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن میں بوجھ اٹھا تا ، یا پوشیدہ بوجھ اٹھا تا جیسے حاملہ تورت بوجھ اٹھا تی ہے۔ اس کے سر پر بوجھ نظر نہیں آتا ہے نہ ہاتھوں میں بوجھ نظر ہے تا ہے لیکن اے بیطن میں اس نے بوجھ اٹھا یا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرما یا:  $\mathbb{X}$ 

﴿ وَ أُولَاتِ الْأَخْمَالِ ﴾ [اورحمل والى عورتين] (الطلاق:4) تحمل مزاجى كسي كهتي بين؟

ہر شخص ہے بات جانتا ہے کہ بو جمد اٹھا تا مشقت کا کام ہوتا ہے لیکن بسا او قات
انسان مشقت کے باوجود بھی بو جمد اٹھا تا ہے۔اس کو خل کہتے ہیں۔انسان کے اندر
جذبہ انتقام بھی ہوتا ہے۔اس کے باوجود اگروہ اپنے نفس کو قابو کر لے، اپنے آپ کو
قفام لے، اپنے آپ کوروک لے اور اس بندے کومعاف کردے تو اس کو خل مزاجی
کہتے ہیں۔ کو یا دوسرے کی ایذ اپر صبر کر لینا، اسے برواشت کرنا اور پھر درگز رکردینا،
پیمل مزاجی اور برواشت کہلاتا ہے۔

# اسائے الہی ' علیم حلیم' ' کاحسین امتزاج:

القدرب العزت عليم بھی ہيں اور عليم بھی ہيں۔اس آيت مبار کہ بيں القدرب العزت عليم بھی ہيں۔اس آيت مبار کہ بيں القدرب العزت نے اپنے ان دونوں ناموں کو يکجا کر ديا کہ اللہ تعالی عليم بھی ہے اور عليم بھی ہے۔اس ميں رازيہ ہے کہ ہم تو دوسروں کی علطی کو اس سے معاف کردیتے ہيں کہ ہميں اس کا تھوڑا سا پيۃ ہوتا ہے۔ہميں تو اس کی علطی کی دس فيصد معلومات ہوتی ہيں اور نوے فيصد ہماری آنکھ سے او جھل ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالی تو بند ہے کے عیب سے اس وقت بھی واقف ہوتے ہيں جب وہ دل ميں گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ پھراس سے اس وقت بھی واقف ہوتے ہيں جب وہ دل ميں گناه کا ارادہ کرتا ہے۔ پھراس نے گناہ کیے کیا؟اس کو بھی اللہ تعالی والحق ہیں۔ یعنی اللہ تعالی جانتے بھی ہيں اور اسے وکی رہے ہوتے ہیں…اللہ المبرا!!! . ...اللہ تعالی کا اتناظم اور اس علم کے بعد ایساطلم ۔ہمیں تو اپنے بی کی غلطی کا پیۃ چل جائے ، پھراسے ایک مرتبہ جھا کہیں اور وہ نہ بھی پائے تو ہم بے کو گھر سے نکا لئے پرآماوہ ہوجاتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے اور وہ نہ بھی پائے تو ہم بے کو گھر سے نکا لئے پرآماوہ ہوجاتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو ہیا س گھر ہیں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تعالی اسٹے بند ہے کہ میری بات نہیں مانی تو ہیا س گھر ہیں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تعالی اسٹے بند ہے ک

ساتھ ایہ معاملہ نہیں کرتے کہ بندہ اگر گناہ کرے تو اللہ تعالی اے فرما دے کہ اے میرے بندے! بین تیرے رز ق کو بند کردوں گا۔ گناہ کرنے پراگر بندے کارز ق بند کردیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ۔ اللہ رب العزت کا تخل دیکھیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالی اس کورز ق دیتے جاتے ہیں۔ پھر اس پر مجیب بات ہے کہ قدرت انتقام کے باوجود اللہ تعالی اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈ الےرکھتے ہیں۔ اس کولوگوں کی نظر میں رسوانہیں ہونے دیتے۔ گناہوں کے باوجود لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی عارف نے بیکھا:

''اے دوست! جس نے تیری تعریف کی، اس نے در حقیقت تیرے یروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔''

کی بات میہ ہے کہ اگر اللہ تعالی جاری حقیقت کھول دیں تو لوگ منہ پر تھو کنا بھی گوارا نہ کریں۔ اللہ تعالی گنا ہوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، چھپالیتے ہیں، اور اللہ تعالی اس پر فوری طور پر مزا بھی نہیں دیتے۔ یہاں تو بچھلطی کرے تو ہاں تھپٹر لگا دیتی ہے۔ اگر قدرت کا معالمہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا بنرآ!! اللہ تعالی مزا کومؤ خرفر ما دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا تو اللہ رب العزت اس سے صحت والیس لے لیتے ، پھر ہمارا کیا بنرآ!! پروردگار ایسانہیں کرتے ، بندے کو سنور نے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے کی نے یہ کہا:

''اس دنیا میں کسی بچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تع کی اپنے بندوں ہے ابھی مایوس نہیں ہوا۔''

اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیخصوصی معاملہ ہے۔

سیدنا آدم میم سے ایک بھول ہوگئ، نافر مانی کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالی تصدیق فرماتے ہیں کہ ....وَلَمْ مَجِدُلَهُ عَزْمًا ... الله تعالی خود فرمارے ہیں کہ ان سے بھول ہوگئ تھی۔ لیکن اس پر معاملہ کیا ہو؟ ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوشاک بھی واپس لے اور ان کو جنت سے زمین پر بھی اتار دیا۔ پوشاک بھی اتر گئی اور جنت کے گھر سے کال کر دنیا میں بھی بھیج ویئے گئے۔ لیکن ہم گنہگاروں کے ساتھ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت کا معاملہ ہے! ہم جسم سے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، پروردگاراس جسم پردوبارہ کپڑ ہے لوٹا دیتا ہے۔ ہم گھر سے باہرنگل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالی پھر ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹا دیتا ہے۔ ہمارا پرودگار کتنا رجیم اور کتنا رجیم اور کتنا میلم ہے! ۔۔

ہم نے کیے گنا، اس نے نہ کی بکڑ

کتنے بڑے ہیں حوصلے پرودگار کے

سیدناصدیق اکبر ﷺ فرمایا کرتے تھے:

"عظم کی زینت طلم کے ساتھ ہوتی ہے۔"

مزہ تو یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ دونوں صفتیں جمع ہوں۔ علم بھی ہوا درحلم بھی ہو۔ آج کل علم کی صفت تو عام ہے، اکثر مل جاتی ہے، گرحلم کی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ گرحلم کی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تنج گئے وا بِاخ اللهِ جَمِی چاہئے کہ ہم اپنے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کریں۔ علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماراحلم بھی بڑھنا چاہی۔

برائی کا د فاع اچھائی ہے کرنے کی تعلیم:

قرآن مجید میں ہمیں میطریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی میں دیں ۔فرمایا

> ﴿ إِذْ فَعُ بِاللَّتِي هِيَ أَخْسَنْ ﴾ (حم السجده: 34) [تم برائي كواحِهائي كے ساتھ دھكيلو]

لوگ اگر برائی محاملہ کرتے ہیں تو تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ ایک آ دمی حضرت میسیٰ عدید السلام کے ساتھ بہت برتمیزی کا معاملہ کرر ہاتھا۔ وہ آپ علیہ السلام کوگالیاں و ۔ ر ہاتھا۔ د کیھنے والے کو بڑی جیرت ہوئی۔ چٹا نچیداس نے کہا: حضرت! یہ آپ کے ساتھ ایسے رف الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اور آپ پھر بھی اسے دعا و ۔ ر ہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاوفر مایا:

كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ

[ ہربرتن میں ہے وہی چیزنگلتی ہے جواس میں موجود ہوتی ہے ] اس میں شرکھرا ہوا تھا اس لیے شرنگل رہا تھا اور میر ہے اندر خیر ڈ الی ہو کی ہے اس لیے میر ہے اندر سے خیرنگل رہی تھی۔

تو شریعت نے ہمیں میں قانون بتایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے دھونا جا ہے تو وہ بیٹنا ب ہے بھی پاک نہیں ہوتے ، بلکہ ناپاک کپڑے کو دھونے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ای طرح برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جاسکا بلکہ برائی کوختم کرنے کے لیے اچھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک اور جگه پرالند تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَ يَذُرَنُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

(الرعد: 22)

(جولوگ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکا نہ عطافر ما کیں گے )

اگر کوئی بندہ برائی کا انتقام لینا جاہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔کتنی؟ جتنی برائی کی گئی۔اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے۔ چنانچہ

فرمايا.

#### ﴿ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْ ا بِمِثْلِ مَاعُوْ قِبْتُمْ بِهِ ﴾ (اگروہ تہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں تو جتنا کریں تم اتنا جواب دے سکتے ہو)

﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَّابِرِيْنَ ﴾ (النحل: 126) (اگرتم صبر کرلوتو صبر کرنے والول کے لیے بیر بہت اچھی بات ہے) تو شریعت نے جمیں معاف کرنا اور صبر کرنا سکھایا ہے۔ بھی انسانیت ہے۔

نبى ءرحمت من المينيم كالخل مزاجى كى روشن مثالين:

نی رحمت مٹی آئی مہارک زندگی میں عفوہ درگز رخمل ، پرداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی الیمی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان جیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کہ انسان جیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کسی نے دوسروں کی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا جتنا رسول اللہ مل آئی نے اپ شمنوں کی غلطیوں کو معاف کیا۔ میرے آتا مٹی آئی کا بیمل ہم سب کے بے باعث تقلید ہے۔

مولا ناابوالكلام آزاد لكصة بين:

''مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و
افتیار کے باوجود عفوو درگز رانیا نیت کے وہ توادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں
اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی علیہ الصلوٰق والسلام کی زندگی میں جمع
ہوئے۔''

قاضى عياضٌ شفاء شريف مين لكھتے ہيں:

وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَزِيدُ مِنْ كَثْرَةِ الْاَ ذَى إِلَّا صَبْراً (اوران كودتمن جتنی تكلیف پہنچاتے تھا تناان كامبر بھی ہڑھتہ تھا۔)

#### المالياني المنظامة المنظامة المنظامة المنظامة المنظامة المنظامة المنظامة المنظلة المنظ

#### وَ عَلَى إِسْرَافِ الْمَجَاهِلِ الَّا حِلْمًا (اورجاہل جتناان کے ساتھ جہالت کامعاملہ کرتے تھےان کاحلم اتنازیادہ ہو جاتاتھا)

آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ اپنے قریب والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیوی بچول کے ساتھ ، ماتختوں کے ساتھ ، نوکرول اور خادموں کے ساتھ سنجی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں۔ جو جتنازیا دہ قریب تھاوہ نبی علیہ السلام سے اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والاتھا۔

# ماتختوں کے ساتھ مخل مزاجی:

حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ میں لڑکین میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور دس سال تک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں رہا۔ ان وس سالول، میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہ تو مجھے بھی مارا، نہ مجھے بھی ڈانٹا اور نہ ہی مجھے بھی میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہ تو مجھے بھی مارا، نہ مجھے بھی ڈانٹا اور نہ ہی مجھے بھی ایسی نو بت نہ آئی سبحان اللہ!! ، تربیت کا یہ انداز دیکھیے ، اس کے برعکس ہماری بیعالت ہے کہ ہم ہردو سرے چوتھے روز بیوی بچوں کو ایسی تیز نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو روئے زیرز مین ہی بھیج دیتے۔

ایک نو جوان نتھے۔ ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت ملنا وہ تھجورتو ژکر کھا لیتے تھے۔علاقے کا دستوریہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کے کھالے، اس بات کی عام اجازت تھی ،لیکن درخت پر چڑھ کر تھجوریں تو ژنے کے لیے مالک سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بینو جوان تھے۔ان کو جہاں پھل پہند آتا، درخت پر چڑھ جاتے اورخوشہ تو ژکر کھانا شروع کر ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑلیہ اور اس نے ان کو نبی عید الصلاۃ والسلام کے پاس لایا فدمت میں پیش کردیا۔ بینو جوان کہتے ہیں کہ جب جھے نبی عید السلام کے پاس لایا گیا تو پہلے تو ہیں بڑا ڈراکہ آئ میر اہاتھ کئے گا۔لیکن جب اس مالک نے بتایا کہ یہ نوجوان میری کھجوریں قوڑتا ہے تو نبی عید السلام نے میری طرف دیکھا اور جھے بلایا، جب میں قریب گی تو نبی عید السلام نے شفقت جمراہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میر ا آ دھا خوف تو وہیں ختم ہوگیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جھے سے سوال پوچھا جم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اساللہ کے نبی سُلِیاتِہ اجھے بھوک لگتی ہے تو میں کجھوریں تو ڑکر کھا لیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ڈائنا نہیں۔ بلکہ جواب میں سمجھایا کہ دیکھو، نیچ کو گری ہوئی کجھور ہو تو اٹھ کر کھا لیا کرو، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ البتہ درخت پر گری ہوئی کجھور ہو تو اٹھ کر کھا لیا کرو، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ البتہ درخت پر گری ہوئی کھور ہو تو اٹھ کر کھا لیا کرو، اس کی اجازت ہوتی ہو نہانی سے یہ الفاظ سے جڑھ کرتو ٹر ناما لک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت کہا: جی میں تو آئی ہوئے اور پھر سرکاروو عالم شہر آئی ہے نہ میر کے لیے دعافر مائی، او آئی ہوئے اور پھر سرکاروو عالم شہر آئی ہے نہ میر کے لیے دعافر مائی، او آئی ہوئے اور پھر سرکاروو عالم شہر آئی ہی نے میں کے دو کہ کوئے کوئے کردے۔ "

کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض تر جمان سے دعا سننے کے بعد میر ہے دل میں ایسی شخندک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں یہ علی کبھی دوبارہ نہیں کیا ۔ یہ ہوئی ہے اصلاح کہ سانپ بھی مرجائے اور لائھی بھی نہ تو نے۔اور ہم اصلاح کیسائزیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ غصے اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ غصے سے پیش آتے ہیں۔

شیطان نے آج کے دور میں گنا ہوں کو نئے نام دے دیے ہیں ،لفظوں کو بدل دیا ہے تا کہ لوگ کی بدل دیا ہے تا کہ لوگ گناہ چھوٹ کا دیا ہے تا کہ لوگ گناہ چھوٹ کا نام کمپ شپ رکھ دیا ہے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا۔وہ بہانہ بیں نام بہانہ رکھ دیا۔وہ بہانہ بیں

بلکہ جموعہ ہوتا ہے۔ خوبصورت تام اس لیے رکھ دیے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو ای طرح غصے کا نام جلال رکھ دیا۔ اوجی اس کی بڑی جلالی طبیعت ہے۔ شیطان اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ تجھے بے جا غصر آتا ہے، بلکہ بڑا جلال آتا ہے۔ کیا ای خوبصورت نام رکھ دیا!!! تا کہ یہ گناہ چھوٹے نہ پائے ۔ نبی علیہ السلام نے بھی اصلاح فر مائی مگر در میان میں جلال کا تو کہیں تذکرہ نہیں آیا۔ نبی ورحمت صلی القد علیہ وسلم نے کئے جمال سے ایک برائی کو دل سے ہمیٹ کے لیے ختم کرے رکھ دیا۔ نبی وسلم نے کئے جمال سے ایک برائی کو دل سے ہمیٹ کے لیے ختم کرے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلاق والسلام کا اپنے مانخوں کے ساتھ مخوود درگز رکا یہ معاملہ تھا۔

اہل خانہ کے ساتھ مخل مزاجی:

نی رحمت صلی الله علیہ وسلم اپنے اٹل خانہ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر رحیم و کریم نتھے

سيده عا ئشەصدىقة رضى الله عنها فرماتى ہيں:

''اگر میں بھی کسی بات پر غصے میں آجاتی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکرا کر میری طرف دیکھتے اور فرماتے: اے مُنّی سی عائشہ!''

یرن رہے۔ یہ اس لیے فرماتے''اے مُنّی می عائشہ!''۔اب دیکھیے کہ اس ایک عمرتھوڑی تھی اس لیے فرماتے''اے مُنّی می عائشہ!''۔اب دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں کتنے بیار کامیسج ہے جو بیوی کو پہنچ رہاہے۔

ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے نات پر نبی علیہ السازم سے گفتگو کرری تھیں، سیدناصدیق اکبر کے بھی تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السازم نے ارشاد فرمایا ابو بکر! ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا: بہت اچھا۔ معاملہ کی ہے؟ آپ من آئی آئی نے فرمایا: عائشہ آئم بتاؤگی یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتاؤس بناؤس کا آخر ناز کا تعلق ہوتا ہے۔ جسے بی انہوں نے کہا کہ آپ بتا کیں، بر شکر نمیک ٹھیک بتا کیں۔ یوی کا آخر ناز کا تعلق ہوتا ہے۔ جسے بی انہوں نے کہا کہ آپ بی بتائیں، مگر نمیک ٹھیک بتا کیں، تو سیدنا صدیق اکبر کے فصہ آگیا۔ انہوں کہ آپ کہ آپ بی بتا کیں، تو سیدنا صدیق اکبر کے فصہ آگیا۔ انہوں

ے سیدہ عائشہ ﷺ کوایک تھیٹرلگادیا اور کہا، تھے تیری ماں روئے ، کیا نبی مدیدالسلام میک ٹھیک نہیں بنا کیں گے؟ جب تھیٹرلگا تو سیدہ عائشہ ﷺ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھیے آکر جھیپ گئیں تا کہ ابوے دوسراتھیٹر نہ پڑجائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو براتا تھا، کسی کوسر اتو نہیں دلوائی تھی۔ اچھا آپ جا کیں ابو بکر! ہم نے آپ سے فیصلہ کروا تا تھا، کسی کوسر اتو نہیں دلوائی تھی۔ اچھا آپ جا کیں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں۔ صدیقِ اکبر ﷺ کے اور بنی علیہ الصلاق ق والسلام نے سیدہ عائشہ ﷺ کی طرف مڑکرد یکھا اور فرمایا:

'' دیکھا! دوسر نے تھٹر سے تجھے میں نے بچایا ہے نا۔'' بس اتن ہی بات ہے آپس کی بات ختم ہوگئی۔

# طا کف والوں کے لیے بددعا ہے انکار:

جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام طائف تشریف لے کئے تو وہاں کے لوگوں نے اپ متی نہ بلا یا، بلکہ آپ متی نے بلا یا، بلکہ آپ متی نے بالا کہ ان کو کھاٹا تک نہ یو چھا، یائی بھی نہ بلا یا، بلکہ نو جوانوں نے پھر مارے نعلین نو جوانوں نے پھر مارے نعلین نو جوانوں نے پھر مارے نعلین مبارک بہو سے کہا کہ ان کوشہر میں تھر نے نے مصلی اللہ علیہ وسلم تھے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھنا عبارک بہو سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی مائٹ کے بعد علی میں اللہ علیہ وسلم تھے اتنی ایڈ ایجنجائی کہ نوسال کے بعد علی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ پھی نے بوجھا کہ اے اللہ کے نبی من آپنے ایک ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ پھی نے بوجھا کہ اے اللہ کے نبی من آپنے ایک زندگی میں سب سے زیادہ مشقت بھرا دن کون ساتھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا دفر مایا:

'' وه طائف كاون تھا،نو سال گزر گئے گر مجھے آج بھي اس دن كی تكيف يا د

الله اكبر!! ....انہوں نے اتنی تكلیف تو دی تھی جونوسال تک یا در ہی -جب آپ ملتی آیا شہرے ہا ہر آئے تو فریشتے حاضر ہوئے۔ جبرائیل عبیہ السلام نے کہا، اے ابتد کے نبی مؤتی آبا ہے پہاڑوں پر ، مور فرشتہ ہے۔ آپ اگرا جازت ویں تو دو پہاڑوں کوئکر اگر پوری بستی کا نام ونشان مناد یا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں اگر بیلوگ ایمان نہیں لائے تو ہوسکتا ہے کہ ان کی اولا دول میں القد تعالی تبیرا کر دیں جومیر ہے کلے کو قبول کرنے والے ہوں۔ بدد عا کے موقع پر دعا کر دینا۔ بیمیر ہے آقا مؤٹی آباد کی امیتازی شان تھی۔ ورنہ عام دستور تو بیتھا کہ ان کے تکایف پہنچائے سے بدد عا کے الفاظ لگتے۔

# دندان مبارک شہید ہونے بربھی وعائیں:

غزوہ ۽ احد میں جب کفار نے زور کیا ، اس وفت نبی علیدالصلوٰۃ والسلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور بالاخراللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھ گئے پرمجبور کردیا۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے آپ سر آئی ہے کواس حالت میں دیکھا اور ایک صحابی نے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی مراہ ہے۔ نبی علیہ السالام نے ارشا دفر مایا:
عدیدالسلام نے ارشا دفر مایا:

'' میں لعنت کر نے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا۔''

بھرنبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

اَللَّهُمَّ الْهَدِی قَوْمِی فَاللَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْن (اے اللہ! میری قوم کو ہدایت وے کہ بیہ جھے جانتے نہیں ہیں) جو عاصی کو مملی میں اپنی چھیا لے جو وشمن کو بھی زخم کھا کر دعا وے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

# وشمنوں کے لیے گندم کی فراہمی کا حکم:

جب نبی عدیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں پچھ عرصہ کے بعد کا فروں کا ایک سردارآیا۔وہ بمامہ کے لوگوں کا سردارتھ۔اس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا۔وہ ایمان لے آیا۔اس کے بعد واپس چلاگیا۔

'' تم حسب دستنورا ہل مکہ کو گندم دوتا کہ وہ فاقوں پر مجبور نہ ہوجا 'میں ۔'' چنا نچہ نبی عدیہ السلام کے حکم پر گندم ان لوگول کو پہنچائی گئی، جو نبی عدیہ الصلوة والسلام کی مبارک جان کے وشمن تھے۔ کیا ہم اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایساوشمن ہوا ور پھر ہم نے اس کے ساتھ ایب اچھائی کا معاملہ کیا ہو!

# بیٹی کے قاتل کومعافی کا پروانہ:

نی عدیہ الصعوۃ والسلام کی ہڑی صاحبزادی سیدہ زینب ﷺ کی ش دی اپنے کزن ابوالعاص سے ہوئی۔ ایک موقع پر ابوالعاص نے ان کواج زت دی کہ اگر آپ جاہیں تو میرے پاس مکد مکر مدمیں رہیں اور اگر جاہیں تو مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ سیدہ زینب رضی القد عنہا نے ہجرت کا ارادہ فر مالیہ۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ تم ان کو مدینہ میں جھوڑ آؤ۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی صحیح بہ ، کرامرضی القد عنہم کو بھیج دیا تھا جو مکہ سے تھوڑ ہے فاصلے پر انتظار میں تھے۔ چنا نچے سیدہ زینب ﷺ جانے کے سے تی رہو گئیں۔

جب مکہ سے باہر نکلنے لگیں تو کا فرول کو پہتہ چل گیا۔ ابوسفیان سب سے زیادہ خفا تھا کہ بہتو قریش مکہ کی بڑی بے عزتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر عدیہ السلام کی بیٹی دن ویباڑے اتن جرائت کے ساتھ چلی جائے اور ہم اس کا راستہ ندروک سکیس ، چن نچہوہ آیا اور کہنے لگا: ہم اس کو جانے ہیں دیں گے۔

اس موقع پرایک نو جوان حبار بن الاسود بھی موجودتھا جوحضرت زینب بیٹے کا رشتے میں کزن لگتا تھا۔ بعض اوقات قریبی رشتہ دار بی وقت آنے پرزیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس نے آکر حضرت زینب بیٹے کی سواری کی ٹانگ پر وار کیا۔ جب اونٹنی پر وار بواتو وہ اونٹنی بدکی اور سیدہ زینب بیٹے گئر پڑیں۔ اس وقت وہ امید سے بھی تھیں۔ پنچ پھریلی زمین تھی۔ چنا نچہ حامدہ حالت میں اونٹ کی بعندی سے عورت گرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا کہ بالاخر حمل ضائع ہوگیا۔ اس قریبی رشتہ وارکی وجہ سے اتی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔

خیر،ابوسفیان نے کہا کہ آج تم ان کوواپس لے جاؤاورکل چیکے ہے اس کو یہاں

ے نکال لین، ہم پھراس کا راستہ نہیں روکیس گے۔ بات کرنے والوں کو ہم اتنا تو ہم ویس گے کہ ہاں ہم نے ایک مرتبان کا راستہ روکا تھا۔ چنا نچہ سیدہ ندینب پھی کو ی تکلیف کی حالت بین مکہ تمر مدسے مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑا۔ اس زہنے میں سواری پراس سفر کے بیے پندرہ دن لگتے تھے۔ سوچیں کہ الیکی تکلیف اور پھر مشقت بھرا سفر۔ براس سفر کے بیے پندرہ دن لگتے تھے۔ سوچیں کہ ایکی تکلیف اور پھر مشقت بھرا سفر۔ جب سیدہ زینب رضی امتہ عنبا مدینہ منورہ پہنچیں تو تکلیف کی وجہ سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ نبی مدید الصلوق والسلام نے جب اپنے جگر گوشہ کو اس حالت بین دیکھا تو مبارک آئکھوں میں آنسوآ گئے۔ اور فر مایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا سیا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں ست یا گیا۔ اور یہی زخم بالاخر بعد میں وفات کا سبب بھی بن۔

اب سوچیے کہ جو بندہ ایں زخم لگائے کہ بیٹی کی موت بی واقع ہوجائے وہ کتنا بڑا وشمن ہوتا ہے! بندے کا بس چیے تو اس کا گلہ بی گھونٹ وے، اور اس کی کرون جسم سے جدا کرو ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب مکہ فتح ہوا تو حبار بن الاسود کو بھی اپنے کے اپنہ تھا۔ دہ جدہ کی طرف بھ گا کہ میں سی دوسرے ملک میں چلا جاوں۔ رائے میں خیاں آیا کہ میں نے جو کی سوئیا، مگر سنا ہے ہے کہ مسمانوں کے پنجم عدید اسا ستو بہت معافی کرنے والے ہیں، چوا آز ما ہی لیت ہول۔

چننچ وہ واپس آیا اور آتے ہی نبی عدیہ اصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہنے گا جی سپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے واقعی بہت برانکام کیا تھا۔ میں اپنی ملطی سیم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے صبیب میں پنے اپنی بیٹی کے اس قاتل کے منا و کو بھی معاف کرویا ہم لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو معاف نہیں کر سکتے۔ او جی فلاں نے محفل میں یوں کہ! فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا! ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ معاف نہیں کر سکتے ، اور ایسے شخص کو معاف کرنا تو بہت و ورک بات ہے۔

### صفوان بن امیه کے ساتھ عفوو درگز ر:

کہ کرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلرتھا۔اس کا نام صفوان بن امیہ تھا۔ بیاس زیانے میں اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر تھا کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیز ہے اور تکواریں سٹاک میں موجود رہتے تھے۔ جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو اس سے ہتھیا رکرا رہ پرلے جاتے تھے۔حتی کہ جب غزوہ ء حنین کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے جانے نگے تو خود نبی علیہ السلام تشریف لے جانے نگے تو خود نبی علیہ السلام تشریف لے جانے سکے تو خود نبی علیہ السلام تشریف لے تھے۔

اس نے ایک آ دمی کو تیار کیا جس کا نام عمیر بن و جب تھ۔ اس سے کہا کہ ویکھو، تمہارے اہلِ ف نہ کے خرچہ کی ساری فر مہداری میں لیتا ہوں ، پوری زندگی ان کو میں خرچہ دول گا۔ بیتلوار میں آ پ کو وے رہا ہوں ، بیز ہر میں بجھی ہوئی ہے۔ اس کو کے کر مدینہ منورہ جاؤ اور مسلمانوں کے پنجمبر ملیہ السلام پر حملہ کرو۔ اس کو پکا یقین تھا کہ اگراس تلوار کی خراش بھی لگ گئ تو وہ دوسرے بندے کے مرنے کے بیے کافی ہے کہ وکئہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی ۔ عمیراس کے لئے تیار ہوگیا۔

چنانچہ وہ مدینہ طیبہ آیا۔ القد کی شان دیکھیے کہ ایک صحابی نے اسے ویکھا تو انہیں نے احساس ہوا کہ '' بدلے بدلے میرے سرکا رنظر آتے ہیں'' چنانچہ انہیں نے عمیہ کو گرفتار کرلیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے بوچھا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے صفوان بن امیہ نے اس مشن کے لیے روانہ کیا تھا۔ اب آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ میں غربت سے شک ہوکریہ کام کرنے پرمجبور ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی القد عدیہ وسلم نے عمیر بن وھب کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے بعدوہ واپس مکہ مکر مہ چلا گیا۔

سیجھ عرصہ بعد نبی صلی القد عدیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو عمیر بن وجب نے نو آکر کلمہ پڑ مے لیا اور مسلمان ہو گیا۔لیکن صفوان بن امیہ کو بچا پہتا تھا کہ میرے توقتل کے احکام جاری ہوج کیں گے ، چنانچہ وہ جان بچاکر بھ گا۔وہ جاہتا تھا کہ یمن چلا جائے کیکن عمیر بن وسب نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے نبی عدیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ،اے اللہ کے نبی من آئی ہے اسفوان بن امیہ ابی جان بچانے کے لیے بھا گ گیا ہے ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی جان کوامان وے ویں ، بخش ویں۔ نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔

عمیر کہنے لگا کہ اگر میں صفوان کو آپ کی طرف ہے معافی کا بتاؤں گا بھی ، تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گا ، لہٰذا آپ کوئی نشانی دے دیں تا کہ اس کو یقین آجائے۔ حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اپنا مبارک عمامہ اتارکردے دیا اور فرمایا کہ میراعمامہ اس کے پاس لے جاؤ ، یہ نشانی کے طور پر اسے دکھا و بنا۔

اب عمیر بن و جب چلے ۔ راستے ہیں صفوان طے اور کہا کہ صفوان! آئیں واپس چلیں ۔ اس نے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے ۔ عمیر نے کہا. ہیں ان سے جان بخشی کا وعدہ لے چکا ہوں ۔ اس نے پوچھا: تیرے پاس اس کا کیا شوت ہے؟ عمیر کہنے لگے۔ دیکھووہ استے رہم و کریم ہیں کہ انہوں نے اپنا عمامہ بطور نشانی عطافر مادیا ہے۔ جب صفوان نے عمامہ دیکھا تو جیران رہ گیا۔ چنا نچہ وہ واپس آیا اور نبی علیہ الصلاق والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ابھی اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا۔ آپ ججھے دو مہینے کی مہلت و سے دیں۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہیں ہے جا رمبینے کی مہلت و بتا ہوں ، جب تہمارا جی ارشاد فرمایا کہ میں تو ابھی اسلام نے جا ہے ہاں۔ العزت نے صفوان کے دل پر ایسااٹر ڈالا کہ جا ہے اس وقت کلمہ پڑھ لینا۔ انقد رب العزت نے صفوان کے دل پر ایسااٹر ڈالا کہ جا میں مہینے گا رمبینے گل مہلت و بتا ہوں ، جب تہمارا جی جا ہے ہی میں مہینے گل ہے اس وقت کلمہ پڑھ لینا۔ انقد رب العزت نے صفوان کے دل پر ایسااٹر ڈالا کہ جا میں میں میں میں میں میں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔

#### ز ہرکھلانے والی عورت کی معافی:

جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہود میہ عورت نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے لیے کھانا کہ بھجوایا جس میں زہر تھی۔اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لقمہ منہ میں ڈ الا کہ فوراً پہچان لیا،لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ یہود یہ عورت کو پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم تسلیم بھی کرلیا،لیکن اس نے معافی ما تگ لی۔اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود یہ عورت کو بھی معاف فرما دیا۔

## ابوجہل کے بیٹے کی معافی:

جب مکہ فتح ہوا تو ابوجہل کے بیٹے عکرمہ کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کا خمیاز ہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ چنا نچہ یہ فتح مکہ کے دان کی بیوی حضرت ام حکیم ﷺ نبی علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کلمہ پڑھ لیا۔مسلمان ہونے کے بعد کہنے گئیں، جی آپ میرے خاوند کو بھی معاف فرما و بیجئے۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ان کو بھی معاف فرما و بیجئے۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ان کو بھی معاف فرما و بیجئے۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ان کو بھی معاف کروما۔

اب ام حکیم ﷺ نے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پہنچیں تو پتہ چلا کہ خاوند کشتی کے ذریعے ابھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی کرایہ پر لے لی اور ملاح سے کہا کہ ذرا جلدی چلو کہ مجھے اگلی کشتی میں سوارایک آومی سے ملنا ہے۔ چنا نچہ دریا میں کشتی کے سامنے شتی لائی گئی اور انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا: جی آپ کہاں جارہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا کہ میں آپ کی جان کی امان لے کر آئی ہوں، چلیس اپنے گھر جلتے ہیں۔ وہیں زندگی گزاریں گے۔

چنا نچ عکر مدوالیل آگے اور نبی علیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بیے آئے۔ ابھی دور بی تھے کہ ایک صحافی کی نظر پڑی تو وہ صحافی کے بیے آئے۔ ابھی دور بی تھے کہ ایک صحافی کی نظر پڑی تو وہ صحافی کا بیٹا آیا ہے۔ وہ نبی سٹھ آئیا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو بتا کیں کہ ابوجہل کا بیٹا آیا ہے۔ وہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ نبی عدیہ السلام سیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان صحافی کھ ان کہا کہ جی عکر مہ آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جلدی سے اٹھے، سر پر عمامہ رکھنے کا وقت بھی نہ ملا اور فور آبا ہر نکل کر فر وہ یا:

''ا \_ مهاجرسوار! تیرا آنا مبارک ہو۔''

ابوجہل وہی تھا جس نے نبی علیہ السلام کوشہید کرنے کی پلاننگ کی تھی۔اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایساعفوو درگز رکا معاملہ !!!

### ابوسفيان كي معافى كااعلان:

ابوسفیان ﷺ کو دکھے کیجے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کوشہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود نتھے۔اورغز وہ خندت کے موقع پر تو وہ کا فروں کے بہت بڑے لیڈر بین کرآئے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کوبھی معاف کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرمادیا.

> من دخل دار ابی سفیان کان امنا (جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیاوہ بھی امان یا گیا)

#### ہندہ کے ساتھ عفوو درگزر:

ابوسفیان کی بیوی کا نام'' ہندہ'' تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ جابرعورت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام وحش کے ذریعے سید ناحمز ہ ﷺ کوغز وہ ءاحد میں شہید کروایا تھا۔ اس نے منت مانی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت حمز ہ ﷺ شہید ہوئے تو بیہ آئی ، اس نے خنج سے آپ کے سینہ کو چیرا،جسم سے دل بھی نکال دیا اور کلیجے کو چبایا، پھر کان کا نے ، پھرآئکھیں نکالیں۔ گویالاش کوسٹے کر کے رکھ دیا۔

جب نی علیہ السلام نے اپنے بچپا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی مبارک آتھوں سے آنسوآ گئے۔ ای لیے آپ مؤیلائی نے اپنی بھو بھی حضرت صفیہ صفیاتھ کو اپنے بھائی کی لاش دیکھنے نے آٹا بھائی کہ اس کی لاش دیکھنے نے آٹا بھی برداشت نہیں کر سکوگی۔ نی علیہ الصلوق والسلام کواپنے بچپا کی اس المناک شہادت پر بہت صدمہ ہوا کیونکہ نبی علیہ الصلوق والسلام کا حضرت جز ور الله کی علیہ الصلوق والسلام کا حضرت جز ور الله علیہ علیہ الصلوق والسلام کا حضرت جز ور الله الله کی علیہ الصلوق والسلام کا حضرت جز ور الله الله کی علیہ الصلوق والسلام کا حضرت جز ور الله کی علیہ الصلوق والسلام کا حضرت جز ور الله الله کی الله کا دشتہ تھا۔

حضرت حمز و عَنْ الله أن عليه السلام كے چيا بھی تھے۔ نبی عدیہ الصلوقة والسلام كے دوست بھی تھے۔ اور

. نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے دودھ شریک (رضائی) بھائی بھی تھے ، کیونکہ ایک باندی نے دونوں کو بچین میں دودھ بھی پلایا تھا۔

سوچیے اس المناک واقعہ کی وجہ ہے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے دل پر کتنا گہرا زخم لگا ہوگا۔

جب مکہ فتح ہوا تو وہ ہندہ جس نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چیا کے ساتھ سے سارامعاملہ کیا تھ وہ آئی ،اس نے کلمہ پڑھااور نبی ملائیڈ نے کلمہ پڑھنے پراس کی اس غلطی کومعاف فریادیا۔

#### وحشى كى معافى كامعامله:

اس سے بھی ہڑھ کریہ بات دیکھیے کہ وہ وختی جس نے سید ٹاحمز ہ رہ کا شہید کیا تھا۔ پہلے تو اس نے بھی بھا گئے کی سوچی ، پھر کہنے لگا: نہیں جا تا ، بلکہ سیدھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ سامنے کی بجائے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی 373° CHRESTON (176) C

ج نب ہے آئے اور او تجی آواز ہے کلمہ پڑھ دیا۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے بیجھے مڑ
کر دیکھا تو وحشی نظر آئے۔ اب تو وہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو چکے تھے، نبی عدیہ السوم نے ان کے کلمہ پڑھے کو قبول کر کے ان کومعاف بھی کر دیا۔ البتدا تنافر مادیا وحشی! اتنا زیادہ سامنے نہ آیا کر وہ تہمیں و کھے کر مجھے اپنے چیایا و آجاتے ہیں ۔ بتو نبی اکر مستوزیم کی مبارک زندگی میں عفوو در گزر کی ہزاروں مثالیں آپ کوملیں گیں۔ تاریخ انسانیت کی مبارک زندگی میں عفوو در گزر کی ہزاروں مثالیں آپ کوملیں گیں۔ تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری ایسی مثال نہیں کہ کسی نے اپنے دشمنوں کو اتنامعاف کیا ہو۔

# عثان بن طلحه کے ساتھ کل مزاجی کا مظاہرہ:

جب مکہ فتح ہوا تو ہی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ یہ وہ تحض تھا جس کے پاس بیت اللہ شریف کی بنجی تھی۔ جب وہ آئے تو ہی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ''بیت اللہ کی بنجی دو۔' اس نے بنجی دے دی۔ ہی اکرم شین بنے نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا۔ اندرتشریف لے گئے۔ صحابہ کرام پی بھی ساتھ تھے۔ جب آپ می ساتھ تھے۔ جب آپ می بیت اللہ شریف کے اندرعبادت کر لی اور پھر دعا بھی ما تک لی اور بابر نکلنے گئے وجلیل انقدر صحابہ شماتھ تھے ان میں سے ہرایک کے دل کی تمناتھی کہ یہ بنجی بمیں جو جلیل انقدر صحابہ شماتھ تھے ان میں سے ہرایک کے دل کی تمناتھی کہ یہ بنجی بمیں اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی چھینے کی کوشش کی باتی ہو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی چھینے کی کوشش کی باتی ہو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی چھینے کی کوشش کی باتی ہو ہو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی چھینے کی کوشش کی باتی ہو ہوں کہ سیدنا عثمان میں میں ہو ہوں کہ سیدنا عثمان میں ہو ہوں کہ بیت اللہ کی گئی ہمیں دی جائے۔ اور گئی ہر دار بننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو ہوئے۔

نبى عليه الصلوة والسلام في بيت الله كا دروازه بندكروايا ، بابرتشريف لائه،

عثان بن طلحه كهرا نفا- نبي عليه الصلوة والسلام نے اسے بلا كرفر مايا:

''عثان! کیا تجھے وہ ہجرت والا دن یا دہے جب میں مکہ کرمہ سے مدید منورہ جانا جا ہتا تھااور میر ہے ول کی بڑی تمناتھی کہ میں بیت اللہ کے اندر واخل ہوکرا پنے رب کی عبادت کروں؟ اس وقت میں نے تہہیں کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولوا درتم نے کھو لئے سے انکار کرویا تھا۔ اس وقت میں نے بیالفاظ کے تھے کہا کہ وقت آئے گا کہ جس حیثیت میں ہوں گا اور جس حیثیت میں میں ہوں گا اور جس حیثیت میں میں کھڑا ہوں اس حیثیت میں تم ہوگے ۔ عثان! میر سے اللہ نے میری بات کو پورا فرما دیا۔ آئے تیر سے ہاتھ میں کہ والی ہیں اور بیت اللہ کی کئی میر سے ہاتھ میں ہے، لیکن عثان! میں تیر سے ہاتھ میں کہ بیت اللہ کی کئی میر سے ہاتھ میں ہے، لیکن عثان! میں تیر سے ساتھ دہ نہیں کروں گا جواؤ نے میر سے ساتھ کیا تھا، میں یہ بیت اللہ کی کئی شہیں ہی واپس و بتا ہوں۔ یہ قیا مت تک تمہاری نسل میں باتی رہے گی'' اسلاما کیر کیرا

فتح مكه كے دن عام معافی كا اعلان:

فتح مکہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجراسود کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ مکہ کے بڑے برے سردار سامنے ہیں ،اوران کے سرجھے ہوئے ہیں۔ان کواپنا کیا یا دخل کے بڑے برخسلمان بہال تنفیقہ ہمنے

..... بلال ﷺ کوکیسی کیسی سزائیں دیں!؟

....خبیب نظفه کے ساتھ کیا سلوک کیا!؟

..... خباب ﷺ كساتھ كيا برتاؤ كيا!؟

...سیده زنیره ﷺ کے ساتھ کیا کیا!؟

....میده سمید نظیمی کی اکیا!؟

خود نبي عليه الصلوٰة والسلام كوكميا كياتكليفيس پهنچا كيس!؟

ان کو بیسب کھ یاد تھا۔ اور آج ان کے ول کہدر ہے تھے کہ پیتنہیں ہم سے کیے بدلہ لیا جائے گا؟ سر جھکے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، بتاؤ! تم مجھ ہے کستم کے سلوک کی تو قع رکھتے ہو؟ وہ کہنے گئے۔ آپ کریم ہیں، ہم تو قع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما کیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے وہ تیرہ سالہ زندگی کی یا تیں اب بھی یاد ہیں ۔ " بی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ۔ " بی علیہ الصلاۃ والسلام بین مہر ہیں یا وہوکہ نہ یا دہو گئے ہیں ۔ " بی علیہ الصلاۃ والسلام فی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا۔

لا تنویٰبَ عَلیٰکُمُ الْیَوْم [ آج کے دن تم کر پچھملامت ہیں ]

نبی عدیہ الصلو ۃ والسلام نے ان سرداران قریش کی تمام غلطیوں کومعا ف۔فر مادیا۔

## حیوانیت کی بجائے انسانیت اپنائیں:

آج ہم ذرا ذراسی بات پر بھر جاتے ہیں ، آپے میں نہیں رہتے۔ فاوند معمولی ی بات پر طلاق کی و صمکی دے ویتا ہے۔ بیوی بھی جھوٹی جھوٹی جھوٹی باتوں پر ضد کر جاتی ہے۔ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہتے ہیں اور پھر ہم جھتے ہیں کہ ہم سے بڑا دیندار ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام کی مبارک زندگی ہی رہے سامنے ہے۔ اب ہم ویکھیں کہ ہم اپ اندر کتنا عفو و درگز رپاتے ہیں؟ معمولی غلطی پر شخر ہو جا نا اور دوریاں پیدا کر لینا، آجکل سے عام ہی عادت بن گئی ہے۔ اللہ کے بندو! فرشتے ہیاں سے لاؤگے؟ انہی انسانوں کے ساتھ ال کر ہی رہنا ہے۔ ایک بات کی وجہ سے کہاں سے لاؤگے؟ انہی انسانوں کے ساتھ ال کر ہی رہنا ہے۔ ایک بات کی وجہ سے کہاں سے لاؤگے؟ انہی انسانوں کے ساتھ ال کر ہی رہنا ہے۔ ایک بات کی وجہ سے کہاں بندے کی تام خوبیوں کونظر انداز کر دیتے ہیں ، خاوندگی ایک غلطی پر بیوی ایسے سے بندے کی تام خوبیوں کونظر انداز کر دیتے ہیں ، خاوندگی ایک غلطی پر بیوی ایسے

معاملہ کرتی ہے جیسے اس نے اس کے پاس خیر دیکھی ہی نہیں۔ یبوی کی معمولی غلطی پر خاوند اسے مجھتا ہے کہ اس سے بری عورت دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں ۔ یہ کیا ہے؟

اس کو تربیت نہیں کہتے ، حسنِ اخلاق نہیں کہتے ، ییانسانیت کم ہے ، حیوانیت زیاوہ ہے۔ ہمیں اپنے اندرا چھے اخلاق پیدا کرنے ہیں۔ ہم درگزر کا معاملہ کریں تاکہ اللہ تعالی اس کے بدلے قیامت کے دن ہمار ہے قصوروں کو بھی جلدی معانب کردے ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ''جوانسان دنیا میں دوسروں کے قصوروں کو جملہ کی معانب جلدی معانب فرمادی معانب کردے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ''جوانسان دنیا میں دوسروں کو بھی جلدی معانب خرمادی معانب خرمادی معانب کے دن اس کے قصوروں کو بھی جلدی معانب خرمادی معانب کرمادی کے اللہ کی معانب کے دن اس کے قصوروں کو بھی جلدی معانب فرمادیں گئی ہے۔ ''

حضرت اقد س تھانویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آومی کی بیوی ہے کوئی نقصان ہوگیا۔ وہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اسے خاوند چاہتا تو طلاق وے دیتا یا اگر وہ چاہتا تو سزادیتا لیکن اس نے دیکھا کہ بیوی بہت شرمندہ ہے، منت ساجت کر رہی ہے، چنا نچہ اس نے کہا: کوئی بات نہیں ، اللّٰہ کی بندی منظمی کر بیٹھی ہے، غلط فیصلہ کر بیٹھی ہے، غلط فیصلہ کر بیٹھی ہے، غلط فیصلہ کر بیٹھی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد اس کی وفات ہوگئ۔ خواب میں کس سے بہ چلو میں نے معاف کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد اس کی وفات ہوگئ۔ خواب میں کس سے اس کی ملا قات ہوئی ، اس نے بوچھا کہ سناؤ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا: اللّٰہ کے حضور میری بیٹی ہوئی ، اللّٰہ تعالی نے فر مایا کہ فلاح موقع پڑم نے اپنی بیوی کو میری بندی ہجھ کر معاف کرتا ہوں۔

# اختلاف رائے کو دشمنی بنانے سے بجیں:

اولیاءاللہ کا یہی خُلق رہا ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرتے رہے ہیں۔ ہم بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ذراس بات پیا ختلاف رائے کو دشمنی نہ بنایا کریں۔اللہ کی شان ،ایک ہی مسجد ہوتی ہے۔ ایک ہی مسجد کے دونمازی ، ادھر بھی داڑھی ،ادھر بھی داڑھی ۔ اوھر بھی داڑھی ۔ اوھر بھی داڑھی ۔ اور آپس

الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ایبالگتاہے کہ تمیں معاف کرناتو آتا ہی نہیں۔

To run a big show one should have a big heart.

اچھی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔

ٔ چنانچه بم ابنا دل برا کرلیس، برائی کا جواب انچھائی میں دینا، پیقر آن مجید کی تعلیمات ہیں۔

آپ بیسوچیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی میں دینے کی صورت میں تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ مبر کریں گے تو رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ مبر کریں گے تو یا در کھیں کہ مبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مد دہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے پلڑ بے میں اللہ کی مدد کا وزن لے لیا تو آپ کا پلڑ اتو پوری و نیاسے بھاری ہوجائے گا۔ بیہ معاف کرنا اللہ کی مدد کا وزن کے لیا تو آپ کا پلڑ اتو پوری و نیاسے بھاری ہوجائے گا۔ بیہ معاف کرنا اللہ کی رحمت میں معاف کرنا اللہ کی رحمت میں معاف کرنا اللہ کی رحمت میں سے زیادہ حصہ نصیب ہوگا۔ البتہ لوگوں کی شرسے بیخنے کے لیے قرآن مجید کی سورتیں اور آیات پڑھتے رہے تا کہ اللہ تعالی ان کے شرسے ہمیں بچائے رکھے۔

دس چيزين دس چيزون کوروکتي بين:

علامه جلال الدين سيوطي في كماع:

عَشْرَةُ اَشْيَاءٍ تَمْنَعُ عَشْرَةَ اَشْيَاءٍ

( دس چیزیں دس چیز وں کوروکتی ہیں )

ذرا دل کے کانوں سے سنے! اگر آپ ان پرعمل کریں گے تو آپ کوکسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔فرمایا

(١) الْفَاتِحَةُ تَمْنَعُ غَضَبَ الرَّبِّ

( سور ہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کور وکتی ہے )

لیمنی اگر بندہ سور ۃ فاتحہ کثر ت ہے پڑھے تو وہ ابتد کے غصے ہے نیج جا تا ہے۔

ر المائي المنظمة المنظمة

(٢) يسِيْنُ تَمْنَعُ عَطْشَ الْقِيَامَةِ

(سورة يسين روز قيامت كى پياس كوروكتى ہے)

اگر سورۃ یسین پڑھیں گے تو اللہ تعالی قیامت کے دن کی پیاس سے بچالیں گے۔

(٣)... الدُّخَانُ تَمْنَعُ مِنْ اَهُوَالِ الْقِيَامَةِ

(سورة دخان قیامت کی ہولنا کیوں سے روکتی ہے)

اگر ہم بیسورۃ کثرت سے پڑھیں گےتو قیامت کے دن کی ہولنا کیوں سے نج جا کمیں گے۔

(٣) . .. اَلُوَ اقِعَةُ تُمْنَعُ الْفَقْرَ وَالْفَاقَةَ

(سورة واقعه فقروفاقه ہےروکتی ہے)

جولوگ مقروض رہتے ہیں یا جن کواپنے رزق کی کی کا شکوہ رہتا ہے، وہ سور ۃ واقعہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں ،اللّد تعالی ان کا فقرو فاقہ دورکر دیں گے۔

(۵) اَلْمُلْكُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ

(سورة ملك عذاب قبرے روكتى ہے)

اس سورة کوروزانه پڑھنے کی تاکید آتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام رات کوسونے پہلے سورت ملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ بلکہ خود نبی علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ'' قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کی تمیں آیات ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے ہرامتی کے دل میں ہو'' تو تمیں آیات کو یا دکرنا کونسامشکل کام ہے۔ یہ تو عام آ دمی بھی جوابخ آپ کوزیا دہ ذبین نہیں سمجھتا وہ بھی روزانہ ایک آیت زبانی یا دکرسکتا ہے، کویا اسے بھی ایک مہینے میں سورة ملک یا دہ وجائے گی۔

(٢) . ٱلْكُوْثَرُ تُمْنَعُ خُصُوْمَ الْخَصْمَاءِ

(سورۃ کوثر دشمنول کے جھگز وں سے روکتی ہے )

یعنی اس سورۃ کا پڑھنا جھگڑا کرنے والول کے جھگڑے سے بچالیتا ہے۔ آپ سورۃ کوثر کی تلاوت کرلیا کریں ،اللّٰہ تعالیٰ جھگڑالولوگوں سے بچالیں گے۔

(٤) ٱلْكُفِرُوْنَ تَمْنَعُ الْكُفْرَ عِنْدَ النَّزْعِ

(سورة كافرون حالت نزع ميں كفرسے بيجاتی ہے)

التدا كبر-اس سورة كى تلاوت كرنے والاموت كے وقت كفر ہے نيج جائے گا۔

(٨) اَلْإِخْلَاصُ تَمْنَعُ النِّفَاقَ

(سورۃ اخلاص نفاق ہے روکتی ہے)

اگر ہومی منافقت سے بچنا جا ہے تو وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کثرت ہے کیا کرے،اللہ تعالیٰ اس کودور گئی ہے بچالیس گے۔

(٩) اَلْفَلَقُ تَمْنَعُ حَسَدَ الْحَاسِدِيْنَ

(سورة فلق حاسدول کے حسد سے روکتی ہے)

(١٠) وَ النَّاسُ تَـمْنَعُ الْوَسَاوِسَ

(اورسورة الناس وساوس ہےروکتی ہے)

جس کونفسانی ،شیطانی اورشہوانی وساوس تنگ کرتے ہوں وہ اگرسورۃ الن س کی تلاوت کرلے تو اللہ تحالی وساوس ہے اس کی حفاظت فرمالیتے ہیں۔

تو بھائی! اللہ کے بندوں سے جھڑ ہے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن میں نسخہ شفاء موجود ہے۔ اسکی سور تیں پڑھ لیجیے۔اللہ تعالی خود بخو د جھڑ الولوگوں ہے، حاسدین سے اور ہرفتم کے مخالف سے حفاظت فرما کیں گے۔البتہ ہم اپنے دل میں کی نبیت کریں کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، ہم اپنی طرف ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، ہم اپنی طرف ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔

## حضرت شمنج بخش لا هوري هيي كاواقعه:

حضرت سنج بخش لا ہوری پھٹلٹ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سفر کررہے سے ، لوگوں نے بہت ہی زیاوہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ جب لوگوں نے بہت ہی زیاوہ ان کی ساتھ این کی ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ جب لوگوں نے بہت ہی زیاوے! یہ آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کررہے ہیں ، اور آپ عفو و درگز رکا مجسمہ بن کر آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کررہے ہیں ، اور آپ عفو و درگز رکا مجسمہ بن کر آرام سے ہیٹے ہیں ، اگر آپ چا ہیں تو میں کشتی الث دوں تا کہ بیسب لوگ ڈوب جا کیں۔ جیسے ہی ان کے ول میں بیالہام ہوا، تو حضرت نے فوراً ہا فھا تھائے ، وعا جا کیں۔ جیسے ہی ان کے ول میں بیالہام ہوا، تو حضرت نے فوراً ہا فھا تھائے ، وعا ما تکی ، اساللہ! اگر آپ کشتی کوالٹ ویں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہیں کہ حضرت کے دول کی کشتی کوالٹ عور تیں سوارتھیں ان میں سے ہم ایک کوموت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ولا یت کا مقام عور تیں سوارتھیں ان میں سے ہم ایک کوموت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ولا یت کا مقام عطافر ما دیا سیعفو، در کؤر رہ ہو تا ہو اسال ان تا ہو ہیں ہمیں اپنے عطافر ما دیا سیعفو، در کؤر رہ ہو تا ہو ۔ اور ایا ، انتہ مو تے ہیں ہمیں اپنے مطافر ما دیا سیعفو، در کؤر رہ ہو تا ہے۔ اور ایا ، انتہ مو تے ہیں ہمیں اپنے اندر تو ت ہر داشت پیدا کر نی جا ہے۔

# حضرت ابوالحن خرقاني ليتلط كاسبق أموزصبر:

سلسلہ عالیہ نقشبند ہیں ہے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی مسلطہ ۔ ان کا ایک مرید حضرت کو ملئے کے لیے ان کے گھر برآیا ، دستک دی ۔ اندر سے جواب آیا کہ وہ گھر برنہیں ہیں۔ اس نے بو چھولیہ: بی وہ کہاں گئے ہیں؟ تو آگے سے دو چار سخت با تیں سننا پڑیں کہ جمیں کیا پید کہاں ہیں ، ساتنا تختی سے جواب ملا کہ وہ حیران ہی رہ گیا ، وہ سوچ میں پڑگیا کہ حضرت استے بڑے برے بزرگ ہیں اور گھر میں بیوی کا بیجلال

خیروہ اس جنگل کی طرف چل پڑا، جہاں حضرت ؓ گئے ہوئے تھے۔ کیا و کیھتے ہیں

کہ سامنے سے حضرت ایک شیر پرسوار ہوکر آرہے ہیں۔ وہ بڑا جیران ہوا۔ ملہ قات ہوئی ، مگر وہ رہ نہ سکا، پوچے ہیٹ کہ حضرت! آپ کا مقام تو اید ہے کہ شیر پرسوار ہیں اور گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی اس تختی کو برداشت کرتا ہوں اس کا کھل القد تعالیٰ نے بید یا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہوں اس کا کھل القد تعالیٰ نے بید یا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہوں اس کا کھل القد تعالیٰ نے بید یا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہوں اس کا کھل القد تعالیٰ نے بید یا کہ شیر میر رائیگال نہیں جاتا۔

# حضرت مرز امظهر جان جانات كوولايت كامقام كيسے ملا؟

حضرت مظہر جان جاناں علا مجھی ہمارے سلسلہ عالیہ نقشہند ہے ہزرگ تھے۔ حضرت اقدس تھانوی علا نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہا کہ امتد تعالی نے ان پر جمال کی جملی ڈالی تھی۔خود بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کو تیجے چیز ہی اچھی لگتی تھی۔ بہت نازک مزاج تھے۔

تازک مزاجی کا بی حال تھا کہ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا۔ تھوڑی در حضرت کے پال بیشا، استے بیں پیاس گی۔ خادم تو کوئی قریب نہیں تھا اس لیے اس نے اجازت مانگی، حضرت! کیا بیس آپ کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا: ضرور پیس اس نے دیکھ کہ گھڑے کے اوپر پیالہ رکھا ہوا تھا، اس نے پیلہ اٹھ یا اور گھڑے کا پانی پیا۔ جب و وہارہ پیالہ گھڑے پر رکھا تو ذرا نیز ھا رکھ دیا، پھر آکر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اللہ والے ہرواشت کر لیتے ہیں ۔ آخر میں کہنے لگا: باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اللہ والے ہرواشت کر لیتے ہیں ۔ آخر میں کہنے لگا: کین خادم بھیج دوں۔ تو فر مایا: ہا دشاہ سلامت! آپ کا اپنا حال تو یہ ہے کہ آپ لیے کوئی خادم بھیج دوں۔ تو فر مایا: ہا دشاہ سلامت! آپ کا اپنا حال تو یہ ہے کہ آپ نے بائی بیا اور اس کے بعد پیالہ نیز ھار کھ دیا، اس وقت سے میر سے سر میں در وہور ہا نے پائی بیا اور اس کے بعد پیالہ نیز ھار کھ دیا، اس وقت سے میر سے سر میں در وہور ہا ہے، اور اگر آپ کا خادم آگیا تو پہنیں وہ میر اکیا حشر کرے گا۔

حضرت تھانوی ہیں ہیں کھی ہوصورت بندے کے پاس نہیں جاتے تھے۔حالانکہ شیر تھی کہ بچپن میں بھی کسی بدصورت بندے کے پاس نہیں جاتے تھے۔حالانکہ شیر خوارگ کی عرفتی۔ ان کے عجیب وغریب واقعات ہیں۔ان کا درجہ اور مقام کیا تھا؟ ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں ہے فرماتے ہیں کہ ''اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کشف عطافر مایا ہے کہ میں پوری ونیا کوایے و کھتا ہوں جسے تھیلی پر پڑے ہوے گندم کے دانے کو و کھتا ہوں۔اس کے بعد سے کہتا ہوں کہ روئے زمین پر مرزا مظہر جان جان جیان جاناں جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری ونیا میں موجود نہیں ہے۔'ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ استان کی کے میں قدر ایق موجود نہیں ہے۔'ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ استان کی کے میں قدر ایق موجود نہیں ہے۔'ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ استان کی کے اس موجود ہے۔

ان کو بید مقام کیے ملا؟ .. ... وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ ان کو الہام ہوا کہ اگرتم
ولایت کے او نچے مرتبے چا ہج ہوتو فلال عورت سے شادی کرلو، اس کی طبیعت میں
ہزا غصہ اور جلال ہے۔ چنا نچہ حضرت آنے اس عورت سے شادی کرئی۔ وہ عورت
واقعی جلال والی تقی اور حضرت آس کے غصے پر صبر کر لیتے ۔ پھراس صبر پر بیدا جرملا کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا بیہ درجہ عطا فرما دیا۔ حضرت اس کی تنی ترشی برواشت
کرتے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کمیں بھی کرتے دہتے تھے۔

العزت نے یو چھا کہتم میرے پاس کیالائے ہوتو میں قاضی ثناء اللہ کو اللہ کے سامنے پیش کردوں گا۔ تو حضرت مرزامظہر جان جاناں میں ہے گئے گی وہ یوی پانی پت میں رہنے لگی۔ مگر حضرت کی وہا کی دعا کیں رنگ لا کیں۔ اب حضرت کی اہلیہ کا دل نیک کی طرف بہت ہی متوجہ ہوا۔ اکیلی رہتی تھیں، انہوں نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ان بچول سے ان کا فیض اتنا بھیلا، اثنا بھیلا کہ آج جو پانی پی قرات کا لہجہ معروف ہے، بیاس خاتون کے پڑھائے ہوئے بچول کا ہی ہے۔ آپ ذراغور کریں تو پانی پی لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے۔ بیاصل میں حضرت کی اہلیہ محتر مہ کا لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے۔ بیاصل میں حضرت کی اہلیہ متر مہ کا لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے۔ بیاصل میں حضرت کی اہلیہ متر مہ کا لہجہ میں اور اس کی قون کو جر ہا ہے میں اور اس کا ثواب اس خون کو جر ہا ہے۔ بیا اور اس کا ثواب اس خون کو جر ہا

# معمولی مل کی وجہ سے مغفرت:

# ایک بزرگ کی خمل مزاجی:

ایک بزرگ تھے۔ ان کو بیوی نے بہت زیادہ پر بیٹان کردیا تھا اور کہتی تھی کہ بس بھے جدا کر دو۔ کی قریبی رشتہ دار کو پیۃ چلا۔ اس نے آکر کہا کہ حضرت! سنا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فرمانے گئے: ہال میں کیسے غیبت کرول ، وہ میری بیوی جو ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ بیوی کے اصرار پر بالآخر انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ رشتہ دار پھر آیا۔ کہنے لگا: سنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ رشتہ دار پھر آیا۔ کہنے لگا: سنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ رشتہ دار پھر آیا۔ کہنے لگا: سنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی۔ اس کی غیبت کرنا گوارانہیں کی تھی ،اب تو وہ میرے لیے اجتبیہ ہو پھی ہو بیا ہے اجتبیہ ہو پھی ہے، میں اجتبیہ کی غیبت کیے کروں؟ ..... توت برداشت دیکھیے۔

# ايك خاتون كاصبر وحمل:

حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ بہن رملہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی۔ایک موقع پر خاوند غصے بیں آگیا۔وہ بولٹا رہا، بولٹا رہا، اور نیہ چپ کر کے بیٹی رہیں، سنتی ہی رہیں۔ خبر، اس نے جو اپنا جلال و کھانا تھا وہ و کھادیا، کچھ دیر بعد بندہ خود ہی تھک جا تا ہے۔ جب وہ تھک کر چپ ہوگیا اور نارال ہوا تو ہوی کو اندازہ ہوگیا کہ اب کہ اب ہے۔ چنا نچا نہوں نے خاوند کی طرف مسکرا کر دیکھا، ان کو مسکراتے دیکھ کرخاوند کی طرف مسکرا ہے۔ چنا نچا نہوں نے خاوند کی طرف مسکرا کر دیکھا، ان کو مسکراتے دیکھ کرخاوند تھے کہ کے بہلے ہی پیتہ تھا کہ تمہارا علاج مسکرا ہت کی ایک نظر ہے، میں نے تمہار سے غصے کو ہر داشت کر لیا اور میں بھی میری ایک ہی مسکرا ہٹ تی ایک نظر ہے، میں نے تمہار سے غصے کو ہر داشت کر لیا اور میں بھی ایک تو ت ہر داشت تی ہو تی ہو گیا ، عور توں میں بھی ایک قوت ہر داشت تی ہوتہ ضروری ہے، ور نہ انسان و نیا میں ایک تو ت ہر داشت تی ہوتہ ضروری ہے، ور نہ انسان و نیا میں بھی کامیا ۔ زندگن نیمیں گز ارسکنا۔

B 37.5 B 38.8 3 (188) C 37.5 B 37.5 B 38.8 B

شکوے ہی شکوے:

اگرخود بندے کے اندرقوت برداشت نہ ہوتو اسے شکوے ہی شکوے ہوں گے۔

> ..... بیوی ہے تو خادند سے شکوہ، خادند ہے تو بیوی سے شکوہ، من باپ ہے تو اولا دسے شکوہ، اولا دہے تو مال باپ سے شکوہ، .... بردوی ہے تو بردوی سے شکوہ،

چندون پہلے ٹیلی فون پر کی ہے بات ہوئی۔ان کواللہ نے باہر ملک جانے کی توفیق دی ہوئی ہے جب پیٹ بھرا ہوتو پھر مزاج وییا ہی بن جاتا ہے ۔ ان کو پہل ہے جب پیٹ بھرا ہوتو پھر مزاج وییا ہی بن جاتا ہے ۔ ان کو بہت پر بیٹان ہوں، یہ پاکتانی ایے ہوتے ہیں، ویے ہوتے ہیں۔ میں نے بات تو بہت پر بیٹان ہوں، یہ پاکتانی ایے ہوتے ہیں، ویے ہوتے ہیں۔ میں نے بات تو ان کی من کی، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہوگیا کہ ان کے اندر قوت برواشت کتنی ہے اللہ نے اگر آپ کو پیٹ بھر کر کھانے کی توفیق دی ہے تو کیا اب سار پاکتانی ایک جیسے ہوگئے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کوکون سے سرخاب کے پر پاکتانی ایک جیسے ہوگئے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کوکون سے سرخاب کے پر باکتانی ایک جوئے ہیں؟ تہمیں بھی اللہ باہر کے رزق کی بجائے یہیں رزق دے دیا اور ساتھ فاقے دید یا تو بیل بیدا ہوئے ہیں۔ انہی پاکتانیوں سے بلم بات کر وائی ہا کتانیوں سے بھی ہوتے ہیں۔انہی پاکتانیوں سے بھڑا، پر حصال کرنی ہے۔ جی پاکتانی ایے ہوتے ہیں۔جس سے بھی بات کر وائی سے اللہ کو پند نہیں وہ بھی پند نہیں وہ بھی پند نہیں وہ بھی پند نہیں ،اگر سارے بی آپ کو پند نہیں تو کیا آپ اللہ کو پند نہیں وہ بھی پند نہیں وہ بھی پند نہیں ،اگر سارے بی آپ کو پند نہیں تو کیا آپ اللہ کو پند

میں؟ کیاسارے بی برے ہوگئے، ایک آپ بی اچھے ہیں و نیامیں؟ بندے کو چاہیے
کہ وہ اپنے بارے میں کچھ سو سچے کہ میری حالت کیا ہے؟ اہل اللہ کی بیہ پہچان ہوتی
ہے کہ ان کو کس سے شکوہ بی نہیں ہوتا ۔ اللہ کی شان ، اللہ نے ان کو کیا بی ظرف و یا ہوتا ہے۔ آپ ان کی زبان ہے کھی کسی مخالف ، کسی حاسد یا کسی دشمن کا تذکرہ تک منہیں سنیں سے ۔ آپ ان کی زبان سے بھی کسی مخالف ، کسی حاسد یا کسی دشمن کا تذکرہ تک منہیں سنیں سے ۔ اللہ نے ان کو ایسا دل ویا ہوتا ہے۔

آج تقریباً ہرگھر کا معاملہ توست پر داشت نہ ہونے کی وجہ الجھا ہوا ہے۔ اس
لیے آج خاص طور پر اس کا عنوان بنایا گیا ہے کہ بیز بینی اجتماع ہے۔ ضرورت کے
پیش نظر ایسا کیا ہے، ہمیں اپنے دل میں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر قوسیہ بر داشت
پیدا کریں۔ ذرا ذرای بات پر جلال دکھانے کی عادت سے آج ہم تو بہ کریں۔ اللہ
رب العزت کو صبر پہند ہے۔ یا در کھنا کہ صبر اللہ رب العزت کی مدو کو دعوت ویتا
ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا وکیل ہوتا ہے، اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے۔ اللہ اس
بندے کا مدوگار ہوتا ہے۔ ہم صبر کرکے اللہ کی مدد کوا ہے پلڑے میں لے لیں۔

### خزانوں کی تنجیاں تھامیے:

..... جنت كى تنجى به لا اله الا الله

.....نماز کی گنجی ۔ طہارت (وضو)۔اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ وضو ہوتو نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔

.....نیکی کی گنجی ۔ سیج بولنا۔

بملم کی منجی جسن سوال ، ایجھے انداز ہے سوال کرنا۔

ولایت کی کنجی ۔ ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کرنا۔

. فلاح کی تنجی ۔ تقویٰ

۔ بوفیق کی تنجی۔ گناہ ہے پر ہیز ، جوشخص جتنا گنا ہوں سے پر ہیز کرے گا ، اللہ تعالیٰ

اسے اتنے ہی نئے نئے اعمال کی تو فیق عطا فر ماتے جا کیں گے۔

نعمت کی گنجی ۔شکرادا کرنا،آپنعتوں پرشکرادا کریں،اللّٰہ کی نعتیں اورزیادہ آپ پرآتی چلی جا کمیں گی۔

مددِ الٰہی کی تنجی ۔صبر ، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدیے اے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔

آئ آپ بیسبق یا دکرلیں کہ اگر معاملات میں آپ کے ساتھ زیادتی ہورہی ہو تو صبر کر جا کیں اور اللہ کی مدد کے ستحق بن جا کیں۔ یہ چیز ہمیشہ یا در تھیں کہ معاملات جب بھی خراب ہونے لگیں تو آپ سٹرانگ وکٹ سے جمیلیں۔ سٹرانگ وکٹ سے کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کریں ، پھراس صبر میں آپ کا کارساز اور مددگار کون ہوگا؟ .....اللہ۔

### ایک نفیحت آموز واقعه:

 ا پنا مدوگار اور کارساز بنالیا جائے ،صبر کرلیا جائے کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کی مدد کی شکل میں ملتا ہے۔

تخل مزاجی کاایک بژافائده:

تخمل مزاجی کا ایک بہت بڑا فا کدہ بیہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آ دمی ہمیشہ خوش رہتا ہے اور جس میں بخل مزاجی کم ہووہ ہروفتت میننش میں رہتا ہے ۔عورت ہے تو

.. بجهی خاوند پهغصه،

.... بمجلى بجول بپرغصه

... بهجی ساس پهغصه،

... .. بمجى نندول پيغصه،

..... بهجی ہمسائیوں پیغصہ

.. .. جتی که جعی اپنی مهنوں پیغمیر،

اورا گرمرد ہےتو

..... بهجى ماتختول په غصه،

... بمجھی ساتھ والے دوستوں پیغصہ،

.... بمجھی بیوی پیرغصہ،

ہروفت ہی ٹیننش میں ۔ تو تحل مزاجی کا بیکتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندہ اس شر بھری دنیا میں بھی خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے ۔۔

ايك انهول موتى:

یا در کھنا! لوگ کسی کو تکایف نہیں پہنچاتے، لوگوں ہے وابسۃ نو قعات تکلیف پہنچاتی ہیں۔آپ تو قع ہی کم رکھیں۔اگر تو قعات قائم کرنی ہیں تو امتد تعالیٰ ہے کریں 3 U7.5 E883 (192) E883

جو پوری کردکھا تا ہے۔ بندوں ہے کیا تو قعات رکھی جا کمیں؟ تو خوش رہنے کا آ سان طریقہ رہے کہ دل بڑا کرلیں۔

گیارہ چیزوں کا قیام گیارہ چیزوں ہے:

ای لیے گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم رہتی ہیں۔

(۱)....انصاف ہے ....سلطنت

(۲) برہیزگاری ہے ....محت

(۳) سخاوت ہے۔....رولت

(س) نیک چلنی ہے....عزت

(۵) نیک اولاد ہے ....راحت

(۲) تلبی صفائی سے .... محبت

(2) سيائي ہے .... کاميالي

(۸) نفرت ہے .....وشنی

(9) فضول خرجی ہے .....قرض واری

(۱۰) راست بازی ہے .... اعتماد

(۱۱) اورخمل مزاجی ہے ... ..خوشی

یعنی تخل مزاج بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ پریشانی والے عالات میں بھی آ پان کے چہرے کھلے ہوئے دیکھیں گے۔ابیامحسوس ہوتا ہے کہ بیلوگ .... کا السجسال (پہاڑوں کی مانند) ہوتے ہیں۔ہمیں بھی اپنے اندر خمل مزاجی پیدا کرنی علیہ جائے تا کہ ہماری زندگی بھی مسکرا ہٹوں بھری بن جائے۔تو یہ گیارہ موتیوں کی ایک لڑی آپ کودے دی۔

### رون المارية المرون ا

## ج**ا ہل ان پڑھ کاعفوو درگزر:**

ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام می تھی۔ یعنی شکل بھی عام می ، عقل بھی عام می اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنی اس کزن سے شاد می کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچے مال باپ نے بھی ادھرز ور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی شاد می کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچے مال باپ نے بھی ادھرز ور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہوگیا۔ رخصتی بھی ہوگئی۔ لیکن جب وہ آکراس کے پاس رہی تو اب اسے بہتہ چلا کہ بیتو پکا جابل ہے۔ وہ سوچ میں برگئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیے گزرے گی ؟ چنا نچے اس لڑکی نے ول ہی میں اس نوجوان کو نا پہند کرنا شروع کر دیا۔ مگر خاموش رہی۔

شادی کے تین چارون بعد عام طور پردلہنیں اپنے مال باپ کے گھر جاتی ہیں۔
پیلڑ کی بھی گھر گئی۔اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں بھی نہ
آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔ گراسے مال باپ کے سامنے بات کرنے کی جرائت
نہیں ہور بی تھی۔ کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی
تھی۔۔

دو چاردن بعد خاوند لینے کے لیے آگیا۔ مال باپ نے کہا کہ بیٹی! تیاری کرو، تمہارا میال تمہیں لینے آیا ہے، جو وُ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اوراس کے ساتھ چل بڑی۔

انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔راستے میں اس نے خاوند ہے کہا: مجھے بیاس گل ہے۔قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کرایک طرف گٹھڑی رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایک بات ڈ لی کداس نے پیچھے ہے اپنے خاوند کو کئویں میں دھکادے دیا۔ جب وھکا دیا تو خاوند کئویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوجیا کہ اب بیرمر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔

اب وہ واپس ہیں ہاپ کے گھر جلی گئی اوراس نے ان کے پیس جا سرعور توں والا مکر کیا ۔عور تیں مکر میں تو مشہور ہوتیں ہیں ہ ﴿ و جَاءُ و ا ابساھُ ہم عساءً والا مکر کیا ۔عوان یوسف نے مکر کیا تھا و سے ہی اس نے بھی مکر کیا ۔وہ روتی ہوئی گئی ہی ہی ہی ہی سے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا و سے ہی اس نے بھی مکر کیا ۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی ۔ ہ ل باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خہ وند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتن ویر تک اس کا انتظار کرتی رہی ۔ میں اکیلی تھی ، مجھے ڈر لگنے لگا،کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اورعزت کا بھی خطرہ تھ ، وہ تو بڑا ہے پرواس آ دمی ہی اس کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اورعزت کا بھی خطرہ تھ ، وہ تو بڑا ہے پرواس آ دمی ہی اس کے میں واپس آ گئی ہول ۔ بیان کر ماں باپ کوبھی بڑا خصہ آ یا کہ اس نے ہماری بیٹی کواس طرح لا وارث جھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا ، بیا یہ بے وقوف انسان ہماری بیٹی کواس طرح لا وارث جھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا ، بیا یہ بے وقوف انسان

اب ادھری بات سینس، جب خاوند پائی میں مراتو جان بچ نے کے بیے اس نے ہاتھ پاؤک مارے واس کا ہاتھ اس رہے پر پڑا گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے سے ۔ اس نے اس رہے کو مضبوطی سے بکڑا لیا ورڈو بنے ہے بنگا گیا ، کافی ویرے بعد اس نے ہمت کی اور آ ہستہ ہستہ رہے پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں ؟ اس نے ول ہی ول میں کہ کہ مجھے تو قع نہیں تھی کہ میر کی بیوی میر ہے سرتھ ایسا مع ملہ کرے گی ، کولی بات نہیں ، میں دو ہرہ چلا ہو تا ہوں۔ چون نجی اب وہ دو ہرہ وہ رہ برہ سرال کے گھر آیا۔ استے میں کیٹ ہی گئی خشہ ہوگے تھے۔ جیسے ہی وہ سراں کے گھر میں واغل ہوا تو لڑ کی کے والدین نے اس کو بہت جی گئی ہو گئی ہو گئی ہوا تو لڑ کی کے والدین نے اس کو بہت جی گئی ہو گئی ہو گئی ہوا تو لڑ کی کے والدین نے اس کو بہت جی

گیا تو بڑا ہے پروا ہے، مختجے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو پچھ کہا، اس نے خاموثی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے منطی ہوگئ ہے۔ بہر حال آپ بنی کو بھی کو بین ہمیں گھر جانے میں دیر ہور ہی ہے۔ جب انہوں نے و یکھ کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کرر ہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی ہے کہا، کوئی ہا تہیں اب تم چلی جاؤ۔

اب بیٹی تو چل پڑی کیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار سے گئی کہ اگر چہ یہ ان پڑھ تھا ،اگر چہ یہ بے عقل تھا ،شکل اچھی نہیں تھی ۔ گر اس نے میر ہے ،ال باپ کے سامنے سامنے میر اعیب تو چھیایا ہے ، اس کا دل بڑا ہے نا!اگر میمیر ہے ،ال باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو مال باپ کو چبرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی ۔اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوندگی الی محبت پید، ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ بوری زندگی اینے خاوندگی محبت میں گڑار دی۔

# نبى عليه الصلوة والسلام كي تحمل مزاجي كي ايك اورمثال:

مول نارومٌ فرہ نے بین کہ نبی عدیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک یہودی آیا۔ ذرا وور کے علاقے کا تھا۔ اے و بیں رات ہوگئی۔ نبی عدیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادفرہ یا کہ اب مجھے دیر ہوگئی ہے اس ہے آج مہمان کے طور پر یہبیں تھہر جاؤ۔ وہ تھہر گیا۔
رات کو اس کو کھانا دیا گیا، اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس کو بستر میں ہی اس کا پاخانہ نکل میں سلا دیا گیا۔ رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، حتی کہ بستر میں ہی اس کا پاخانہ نکل گیا۔ اس کے کپڑے بھی خراب ہو گیا، حتی کہ بستر میں ہی اس کا پاخانہ نکل گیا۔ اس کے کپڑے بھی خراب ہو گیا، جسم بھی خراب ہو گیا اور بستر بھی خر ب ہو گیا۔ اس کے کپڑے بھی خراب ہو گیا۔ اس نے دیا نچہ وہ اس حالت میں وہاں سے راتوں رات نکا اور کہیں جا کہیں جا کرنہایا اور کپڑے دھوئے۔ اس نے و بیں سے واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن

پھراسے خیال آیا کہ میں تو اُٹھ کرآ گیا گرفلال چیز و ہیں بھول آیا ہوں۔ اب شرم کے مارے اسے واپس تو آنا پڑا کیونکہ وہ چیز وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو فجر ہو چکی تھی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فجرک نماز کے بعد مہمان کا پنہ کرنے گئے تو پنہ چلا کہ مہمان تو غائب ہو چکا ہے۔ اور بستر سے نجاست کی بد ہوآ رہی ہے۔ اللہ کے بیار ب صبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کوئیس بتایا، بلکہ خود پانی بحر کے لائے اورخود اس نجاست کوصاف فرمانے گئے۔ جب آپ بستر کوصاف فرمار ہے تھے تو اس وقت وہ بہودی آیا۔ اس نے جب اپنی آنکھوں سے بیہ منظر دیکھا تو کہنے لگا: میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، بیا خلاق واقعی اللہ کے نبی کے بی ہو سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرا مسلمان ہوتا ہوں، بیا خلاق واقعی اللہ کے نبی کے بی ہو سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرا مسلم اس پر کہ جس نے خوں کے بیاسوں کو قبا کیں ویں مسلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا کیں دیں مسلام اس پر کہ جس نے قالیاں سن کر دعا کیں دیں مسلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بھیرے ہیں مسلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بھیرے ہیں مسلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بھیرے ہیں

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزاتوں کو تھام لے ساتی مزاتو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتی آج ہم اپنی زندگی میں کتنا ہے جا غصہ کیا! ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی! ہم جواتے گناہ اپنے نامہءا عمال میں لکھوا کر بیٹھے ہیں تو کیا آج ہم اگر اللہ سے نعتیں مانگیں گے تو بغیر تو ہہ کے مل جا کمیں گی؟ ہمیں اپنے ان گن ہوں سے تو ہر کرنی چاہے اور تو ہہ بھی کی اور تچی کرنی چاہے ۔ یہ سو جے ہوئے تو ہر کریں کہ اے اللہ! آج ہمارا المجاو ماوئ تیرے سوااور کوئی نہیں ہے۔

### 373 ENSERGE (197) ENSERGE (197) ENGLAND (197

### بنی اسرائیل کا ایک رفت آمیز واقعه:

بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصه لکھا ہے۔ توجہ سے سنیے کہ اللّٰہ رب العزت کتنے مہر بان ہیں کہ جب بندہ سیچ دل ہے تو یہ کرتا ہے تو پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو کیسے معاف فرماتے ہیں۔

#### عن وهب ابن منبه قال

(وہب این مدہ قرماتے ہیں) کان فی زمن موسی علیه السلام شاب انے۔۔۔ (حضرت موکیٰ علیہ کے زیانے میں ایک نو جوان تھا جو برد اسرکش اور نا فر مان تقا)مسسر ف عسلی نفسه (این جان پربژی زیاد تی کرتا تھا) لیعنی گناه کرتا تھا۔وہ ا تنابرا تفا كربتى كے لوگ اس سے تنك آ يكے تنے ۔ سب نے مل كر فيصله كيا كه اس ، توجوان كويهال ـــــ تكال دياچا ـــــ ـ ـ فعلــه ( ساری بہتی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بہتی سے تکال ویا) فسحسضوته الوفات في خوبةعلى باب البلد (اس بند \_ كوشبر كروواز \_ يروبرائے بيں موت آخي) فيا و حيي الله تعالىٰ الى موسى سِنم (اللہ تعالیٰ نے موى عليدالسلام كى طرف وحى تازل فرمائى ) ـ ان وليسا مسن اوليساء ى حسنسره المسموت (ميرے اولياميں سے ايک ولي كوموت آھئى ہے).....فسا حسنسرہ و غسل عليه (آباس كياس جائي،اس كوسل ديجياوراس ك جنازے کی نماز پڑھئے ) .....وقل لمن کثر عصیا نه (اورفر مائے کہ جس بندے ك كناه بهت زياده مول) ... يحضر جنازته لا غفر لهم (وهاس كے جنازے : میں شامل ہوجائے میں اس بندے کے گنا ہوں کومعاف کردوں گا) و احمله الى لا فهم مثواله (اوراس كوتبريس دفنا ويجير، بين أس كے ساتھ احيما معامله كروں گا) .....فسنسادی موسسی میسم فی بن اسرائیل (حضرت موی علیه السلام نے بن

ا سرائیل میں اعلان کروا دیا) فکشو الناس (بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے ) ہر بندہ چاہتا تھا کہمیرے گناہ معاف ہو جائیں کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مغفرت کی خوشخری سن رہے تھے فلماحیضہ روہ عرفوہ (جب ہوگ وہاں پہنچ تو انہوں نے اس نو جوان کو پہچان لیا ) فق الوا یا نبی اللہ ( کہنے سگے کہ اے اللہ ك أي!) ... هدذا هو المضاسق الذي اخرجناه (برتووي فاسق ہے جس كوہم نے اپنیستی ہے تکال وہاتھا). ..فتہ عجب موسی من ذلك ( حضرت موسی عدیہ السلام ال بات يربز ہے جیران ہوئے).....فساو حسی السلہ الیہ (اللّٰدرب العزت نے حضرت موی عبیه السلام کی طرف وحی نازل فرمائی) ... .. صد قوا و هم شهداء (بیٹھیک کہدرہے ہیں) گرمعامہ بیہے کہ ان الماحضوته الوفات فی ہذہ لخربته (جب اس بندے کواس وبرائے میں موت آئی ... . نظر یدمنة و يسرة (اس نے اپنی دائیں طرف بھی ویکھااور ہائیں طرف بھی ویکھا) . ..و لا قسریب آ (اورکوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا). ..و دای نسفسسه غسریبهٔ (اس نے اسپے نفس کو غريب ديكها).... وحيدة (اكيلايايا) ذليلة (ذليل پايا) ...منكسرة (ول أو تاموا پایا) ....فرفع بصره الى السماء ( پراس في سان كى طرف نظر اٹھائی) ....و قال(اورکہا).. الھی عبد من عبادك (ابتد! تيرے بندوں ميں ے ایک بندہ ہوں)...غربب من بلادك (شررے نكارا گيا ہوں) . لو علمت ان عذابی یزیدفی ملکك (اگرمیں جان كركہ مجھے عذاب و يخ سے آب کی شاہی میں اضافہ ہوجاتا) ، وعیف و ک (اور اگر آب مجھے معاف کرویں) . . . انسی بینقصه من ملکك (اس سے آب كی بادشای میں كوئی كی آجاتی) لسما سئلتك المغفرة (الله! مين آب يے بھی مغفرت كاسوال ندكرتا) وليس لي ملجاء (اورنبیں ہے میری کوئی جائے پناہ) ولا رجاء (اورنبیں کوئی میری امید

گاہ) الا انت (گرتوبی تو ہے) وقد سمعت فیما انزلت انك قلت ( سی فیما انزلت انك قلت ( سی فیما ہے کے آپ نے ہے آیت نازل کی ہے) اسبی انسا العصور المرحیم ( کہیں بڑا بخشے والا ، بڑار جیم بول ) فیلا تحیب رجاءی ( میرک امیدکونہ تو رڈوینا )

یاموسی (اےمول سه) افکان یحسن سی ان اردہ ( کیا ہے ہات مجھے تجتی ہے کہ میں اس کی بات کور د کر دیتا) ۔ وھو غریب علی الصفۃ (اوروہ پر دیک تھا،اس حال میں) وقد تو سل الی سی (اوراس نے مجھے بری رحمت کا واسطہ دیا) و تسضوع بین یدی (اورمیرے سامنے گڑ گڑ ایا) و عزتی ( مجھے این عزتكاتم) لو سئلني في المذبين من اهل الارض حميعا لوهبتهم له ( ا گروہ بوری دنیا کے گنا ہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں دنیا کے سار ہے گنہگاروں كى بخشش كرديتا) للذل غربته يموسى انا الغريب (الميموى! يس يرديس كي یناه گاه بور) و حجیبه (اوریس بی اس کا دوست بول) و طبیبه (اوریس بی اس كاطبيب بور) و داحمه (اوريس بى اس بررهت كرف والابول) سوچے کہ اگر ایک نو جوان اینے آپ کواس حال میں دیکھتا ہےاور امتد ہے دعا ما نگتا ہے تو امتد فرماتے ہیں کہ اس وعا کی وجہ ہے اگر وہ ساری و نیا کے گنہگارول کی بخشش کاسوال کرنا تو میں ساری دنیا کے ً منبگاروں کو بخش دیتا۔ جب وہ اتنا کریم ہے تو کیا ، نے بڑے مجمع میں سے اللہ تعالی ہم میں سے کسی ایک کی بھی فریاد کو قبول نہیں فرہ نمیں گے۔کوئی تو ایب مر د ہوگا ،کوئی تو ایسی عورت ہوگی جس کے دل ہے دعا نکلے گی اوراس کی برکت ہے ابتد تعالیٰ ہاقی سب کے گنا ہوں کی بھی شخشش فر مادیں گے۔ لبذا آج آپ کی سجی تو ہہ کر کے یوری زندگی کے گن ہوں کو بخشوا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ



ہماری بخشش فرما دے۔اور ہمیں آئندہ نیکو کاری اور پر ہیز گاری کی زندگی نصیب فرما دے۔( آمین ثم آمین )

واخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين





﴿ وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ ٥ ﴾ عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ ٥ ﴾



بيان: حضرت مولانا پيرذ والفقاراحد نقشبندى مجدى دامت بركاتهم بمقام: جامع مسجد زينب، معهدالفقير الاسلامى جهنگ بتاريخ: 11 اپريل 2007 برموقع: خطبه جمعة المبارك



# و مباغیری (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵۰) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵۰) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱۹۵) (۱

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكُفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنِ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ! فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَ لَوْ أَنَّ اهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركت مِن السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ٥ ﴾

سُبُحَانَ رِبِكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

# بركتون بھراطر زِ زندگی:

وین اسلام انسانیت کوایک ایب طرز زندگی ویتا ہے کہ جس میں اسے بے شمار روحانی اور جسمانی فائد ہے حاصل ہوتے ہیں۔ان فائدوں میں ہے ایک فائدہ ''بھی ہے۔اہل ایمان برئت ہے اپنی جھولی بھر لیتے ہیں۔جبکہ کفار کا دامن اس نعمت سے خالی رہت ہے۔مسمان نبی حلیہ السلام کی بابر کت سنتوں کے مطابق کام کر کے نبی حلیہ السلام کی نبیت سے برکت حاصل کر لیتے ہیں اور کا فراس نعمت سے محروم ہیں۔

بركت كالتيج مفهوم:

برکت کا سیح مفہوم مجھنے کی ضرورت ہے کہ برکت ہے کیا؟ یا در کھیں کہ جس

المائية المراق المائية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية

چیز میں برکت ہوگی ، وہ

⊙ .....انسان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگی۔

⊙ ..... پریشانی کوختم کرےگ۔

⊙....عز توں کا سبب ہے گی۔

⊙ .....دل کوسکون پہنچائے گی۔

### ز مین میں برکت:

یہ چیز بھی برکت لاتی ہے کہ زمین انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی بور ملک شام کی سرزمین کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے اس میں خصوصی طور پر برکت رکھی ہے ، خصوصی برکت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہاں پھل اور سبزیاں وغیرہ ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے۔قرآن مجید میں پانچ مقامات پراس جگہ کی برکت کا تذکرہ ہے۔مثال کے طوری:

﴿ سُبُحُنَ الَّذِی اَسُوی بِعَبْدِهِ لَیْلا مِنَ الْمَسْجِدِالْحَوَاهِ اِلْی الْمَسْجِدِالْحَوَاهِ اِلْکَ اَسُولَ اِلْمَسْجِدِ الْاَقْصَی الَّذِی بِرَ کُنَاحَوْلَه ﴾ (بنی اسرائیل: 1)

[ پاک ہے وہ ذات جوا پ بندے کوراتوں رات مجد حرام سے مجداتصی تک لے گئی وہ مپداتصی کے گردونواح میں ہم نے برکت رکھوی آ

ویکھا! اس کے اروگرو میں اللہ نے برکت رکھوی ہے۔ چونکہ اس مرز مین میں پہلے اور سبزیاں بہت اچھی ہو سکتی جیں اس لیے کفری نظر اس زمین پر ہے کہ ہم کس طرح اس پر قبضہ کریں اور اس کوا پی استعمال میں لے آئیں ۔ تو زمین میں اللہ تعالی میں درتوں کو پورا کے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔

### بيت اللُّد شريف **مِن** بركت:

بيت الله شريف من الله تعالى في بركت دكه دى بهدار شادفر مايا: ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَا رَكا وَ هُدًى لِلْعَلَمِيْنِ ﴾ (العمران: 96)

[ پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے جو برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے حدایت ہے ]

تو یہ گھر پر کتوں والا ہے ۔۔۔۔۔ بر کتوں والے گھر ہے کیا مراد؟ کہ ۔۔ ہواتے ہیں اور وہاں ہے جو چاہتے ہیں لے کر واپس آتے ہیں۔ ہمارے مرشد عالم میں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حاجیوں کارش زیادہ ہواتو پڑا شور مچا کہ اس دفعہ بڑے حاجی آئے ہیں ، یہ 1930ء کی بات ہے ، جب گئی کی گئی تو وہ 35000 تھے۔ اس وقت پینیس ہزاد حاجیوں کے آنے پراتنا شور مچا۔ اور اس سال جی کے موقع پراخبار میں خبر آئی کہ چالیس لا کھلوگ ہوائی جہاز کے ذریعے آئے اور تیس لا کھلوگ زیمی میں خبر آئی کہ چالیس لا کھلوگ ہوائی جہاز کے ذریعے آئے اور تیس لا کھلوگ زیمی مان کہ جو تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم کی مثال رحم کی ماند ہے۔ جسے ماں کے رحم میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے کافی ماند ہے۔ جسے ماں کے رحم میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے کافی رہتا ہے۔ حرم کی مثال ہی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے وہ رحم بھی اس کے لئے کافی رہتا ہے۔ حرم کی مثال بھی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے حاتی ہوتے تھے تو بھی سا جاتے تھے اور اب مثال بھی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے حاتی ہوتے تھے تو بھی سا جاتے تھے اور اب مثال بھی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے حاتی ہوتے تھے تو بھی سا جاتے تھے اور اب سے مثال بھی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے حاتی ہوتے تھے تو بھی سا جاتے تھے اور اب سے اس کے تھے اور اب مثل بھی تھے تو وہ بھی سا جاتے تھے اور اب سے تھے تو تھی تھی تو بھی سا جاتے تھے اور اب سے تھے تو تھی تو بھی سا جاتے تھے اور اب

### حج اورعمره میں برکت:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب من اللہ کے خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ جی محصر زق کی تنگی کا سامنا ہے، تو آپ من بنی بھے رزق کی تنگی کا سامنا ہے، تو آپ من بنی بھی ارشا و فرمات : تم

کان کرلو، یعنی نکان کرنارزق بر صفے کا سبب ہے کیوں؟ اس لیے کہ کنوارہ تو می صرف اپناا کیلے کارزق پر تا ہے اور جبشادی ہوجاتی ہے تو پھراس کی ہوی کا رزق بھی ملت ہے۔ ہوسکتا ہے دہ زیادہ نصیب والی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ بوتا ہے تو تھوڑا ہوا وہ اس کے حصے کا زیادہ رزق طے۔ واقعی ہم نے بید یکھ کہ اکیلا ہوتا ہے تو تھوڑا رزق پا تا ہے اور جب شادی ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی رزق بر ھا دیتے ہیں۔ پھر جب بچے ہونا شروع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی و سے ہی اس کا رزق بھی بر ھاتے رہے ہیں، کیونکہ جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اگر وہ خص کہنا اے اللہ کے مجبوب میں کیونکہ جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اگر وہ خص کہنا اے اللہ کے مجبوب میں کیونکہ جو آتا ہے اپنا رزق کی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ میں پر کے مجبوب میں نے تا دی کی کھرت انسان کے دزق میں برکت وغرہ کر دے انسان کے دزق میں برکت ڈالتی ہے۔

### بكريول ميں بركت:

'' بحری یالو،اس میں برکت رکھ دی گئی ہے۔''

واقعی القد تعالیٰ نے کمریوں میں برکت رکھی ہے۔ اس کے بالمقابل ہے ایک کتی کودیکھیں۔ کتیا ایک وقت میں کبھی پانچ بچے ویتی ہے، کبھی سات ویتی ہے، اور کبھی نو اور دس تک بھی ویتی ہے۔ کبید کبری ایک وویا زیادہ سے زیادہ تین بچے ویتی ہے ورن صرف ایک اور دو بچے ۔ اب ذراغور سیجے کدادھر کبری کے ایک وردو بچے ہوتے ہیں اور کتی ہے کہ اوجود ویکھیں تو آپ کو سینٹر ول کی تعداد لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ویکھیں تو آپ کو سینٹر ول کی تعداد میں کبریوں کے ریوڑ جسی ظرنہیں آئے۔ وہ

پیدا تو آتھ سے دک ہوتے ہیں گرمٹ جسے ہیں، کیونکہ اللہ تعی لی نے ان میں برکت ہیں نہیں رکھی اور بھری کے بچے ہوتے تو ایک اور دو ہیں ،اورلوگ ان کو ذیح کر کے روز کھی تے ہیں، پھر بھی ریوڑوں کی شکل میں اس لیے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ان میں برکت رکھ دی ہے۔ چنا نچے جن ملاقوں میں لوگ بکریاں پالے ہیں، ہم نے ویکھ ہے کہ ایک ایک ایک ایک ہو ہی ہے ہی کہ ایک ایک ایک ایک ایک کہ ایک ایک ہو بی اگر م میں اور ہو، تین سو، پانچ پانچ سو بکریاں ہوتی ہیں۔ نی اگر م سوئی آئے ہیں ایک بھی ہیں۔ نی اگر م سوئی آئے ہیں ایک بھی ہو کہ ہو کہ یا گھیل کے پاس ایک بھی ہی ہو کہ یا سے تھی تو وہ پورے بہاڑ کو ڈھانپ لیتی تھیں۔

### زيتون ميں بركت:

قرآن مجید میں زینون میں بھی برکت بتائی گئی ہے ﴿ شجرةٍ مُّباَر کَةٍ زیتُونة ﴾ (النور:۳۵)

اور سرئنس کی دنیا کہتی ہے کہ زیتون کے تیل کے اندرانس ن کے لیے بڑے فاندے ہیں۔ سراری دنیا میں جو تیل استعال ہوتے ہیں وہ سب کے سب انس ن کی فاندے ہیں۔ سراری دنیا میں اور کو پیسٹر ول ہائی ہوتا ہے۔ گئی ، تیل اور کو کنگ آئل سب اس میں شامل میں۔ ان کو آسر انس ن کھائے تو دل کی شریا نیس بند ہوتی ہیں۔ چری دنیا کے اندر فقط زیتون کا تیل ہی ایک ایس ہے ، جو بندت ول کو بھی کھول دیتا ہے۔ اندر فقط زیتون کا تیل ہی ایک ایس ایس تھیت کے بعد کا فروں نے زیتون کا استعال ہے ۔ یہ خوا دیا ہے ۔ آخر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی قشم کھائی ہے۔ والتیں و بیٹھ کوئی تو تعمت سامنے تربی ہے۔ اللہ اس کے بعد وہ تعمت سامنے تربی ہے۔ اللہ نے بغدوں کے بعد وہ تعمت سامنے تربی ہے۔ اللہ نے بغدوں کے لیے اس میں کیا تھیت رکھ دی ہے۔ اللہ نے بغدوں کے سے اس میں کیا تھیت رکھ دی ہے۔ اللہ نے بغدوں کے سے اس میں کیا تھیت رکھ دی ہے۔

تهارے ایک دوست ڈاکٹر میں۔ وہ کہنے سگے میرے پاس دل کے سومریض

آئے، میں نے ان کوسب دوائیال بند کروا دیں اور ان سے میں نے کہا کہتم فقط زیتون کا تیل استعمال کرو۔ سالن میں بھی وہی ڈالیں اور اگر پراٹھ بنا نا ہوتو وہ بھی زیتون کا تیل استعمال کرنے کے بعد دوبارہ چیک زیتون کے تیل کا بناؤ اور چالیس دن مسلسل استعمال کرنے کے بعد دوبارہ چیک کراؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہان میں سے چالیس مریضوں کا کولیسٹرول لیول پیٹے آچکا تھا۔

### مومن کے جھوٹے میں برکت:

اللہ تعالیٰ نے مومن کے جھوٹے میں شفا اور برکت رکھ دی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آ دمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو جوسامنے سالن ہوتا ہے اس سالن کے درمیان میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے قریب ہے، سامنے ہے اور کناروں سے کھانا جا ہیے۔ حدیث یاک میں فرمایا گیا:

> کُلْ بِیَمِیْنِكَ وَ کُلْ مِمَّا یَلِیْك (دائیں ہاتھ سے کھاؤاور قریب سے کھاؤ)

درمیان سے بیس اٹھانا جا ہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔

### نی ورحمت میں این کے لقمے کی برکت:

ایک مرتبہ نبی عدیہ الصلوٰۃ والسلام کھانا کھار ہے تھے۔اس دوران ایک ہے باک سی عورت قریب سے گزرنے گئی ، بیباک سے بیمراو ہے کہ وہ مردول کے ساتھ بہت ہی دھڑ لیے سے بات کر لیتی تھی ۔وہ کسی سے گھبراتی یا ڈرتی نہیں تھی جنانچہ وہ عورت جب قریب سے گزرنے گئی تو کہنے گئی ، خود کھار ہے ہیں اور مجھے سلح ہی نہیں مارتے ۔ تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا :تم بھی ایک نقمہ کھالو۔ کہنے گئی نہیں یہ یہ تھہ نہیں کھاؤل گی ، بلکہ جولقمہ آپ اینے منہ میں چبار ہے ہیں میں وہ لقمہ لول

گ۔ چنانچہ نبی مٹیڈیڈ نے اپنے منہ والالقمہ نکالا اور اس کے پاس پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے جیسے ہی وہ لقمہ اپنے منہ میں لیا ، اس پر حیا ایس غالب آئی کہ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے کے جھوٹے میں بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے کے جھوٹے میں بھی برکت ہوتی ہے۔

## تحسنیک میں برکت:

ای لیے شریعت مطہرہ نے تحسنیک کا تھم دیا ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ چھوٹے نے کے منہ میں سب سے پہلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جائے۔اسے تحسنیک کہتے ہیں،اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں برکتوں کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔کفرکو کیا پتہ ، برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کی تو ڈکشنری میں اس کا کوئی مترادف لفظ ہی نہیں ہے۔

### صحت میں برکت:

اللہ تعالیٰ انسان کی صحت میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ صحت میں برکت سے کیا مراد ہے؟ صحت میں برکت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صحت میں ایسی برکت دیں کہ اس کوڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ مثال کے طوریر '

- جم نے روس میں ایک بوڑھا دیکھا۔ اس کی عمر استی سال سے زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ان اس سالول میں میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے دوائی کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ یعنی بوری زندگی میں میں نے بھی کوئی گولی نہیں کھائی۔ بیصحت کی برکت ہے۔
- 🖸 ہمارے حضرت مرشد عالم کھنٹلٹہ آخری عمر میں شوگر کے مریض ہو گئے تھے

آپ جانے ہیں کہ شوگر کے مریض کو تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کرنے کی ضرورت پیش تی ہے۔ ہم ایک مرتبہ مری ہیں حضرت فضطا کی خدمت میں ماضر سے ہے۔ اس دن وہاں پورے ملک کے بڑے قرا آئے ہوئے تھے۔ رمضان شریف ک رات تھی۔ حضرت بھی نے مغرب کی نماز پڑھی ، پھر کھ نہ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ وضوتازہ کیا اور اس کے بعد مسجد ہیں تشریف لے آئے۔ وہاں پرعش کی نماز پڑھی ، پھر تراوی کے بعد مسجد ہیں تشریف لے آئے۔ وہاں پرعش کی نماز پڑھی ، پھر تراوی کے بعد قرا آت کا سلسمہ شروع ہوا اور ہم رے حضرت سیطلہ تو عاشق قرآن تھے۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ان پر نشہ طاری ہوج تا تھی حضرت وہیں بیٹھے رہے ، جتی کہ اتن دیگر رگئی کہ وہاں پر مجد میں سحری کی اس دستر خوان لگا ویا گیا۔ چن نچے حضرت نے وہیں سحری فرمائی ۔ حری کھنے کے بعد عام طور پر بند کو بیش ب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چن نچے میں نے حضرت سے قریب طور پر بند کو بیش ب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چن نچے میں نے حضرت سے قریب نور پو چھا حضرت اکیا آپ کمرے میں تشریف لے جا میں گے؟ پو چھا، کوں ؟ میں نے عرض کیا ، جی وضوتازہ کرنے کے بید۔ فرہ نے گے ،

''ميراوضوكو ئى كچادھا گاہے۔''

یے خود مجھے فرمایہ بھیں ہے بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ مغرب کا ونسو کیا ہوا تھا،

پوری رات گزرگئی ، سحری بھی کھاں ، اور پھرشوگر کے مریض تھے، اس کے باوجو د فرما

رہے ہیں کہ میرا وضو کوئی کچا دھا گا ہے۔ حضرت ؓ نے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز

پڑھی اور نماز کے بعد درس قرآن شروع کر دیا۔ جب درس ختم ہوا تو اشراق کا وقت ہو

چکا تھا۔ چنا نچے حضرت نے اسی وضو کے ساتھ اشراق کے نوافل پڑھے ، اشراق کی نماز
پڑھنے کے بعد کمرے میں آکر وضو کیا۔

ب لوگ تو امام اعظم میتنگان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہتھے۔ہم نے اپنی زندگی میں ایک اللہ والے کومغرب کے وضو سے اشراق

کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ اور بندہ بھی وہ جو شوگر کا مریض تھ ہے کیا چیز تھی؟.... بیصحت میں برکت ہے۔

ایک دفعه اس عاجزنے پوچھا: حضرت آپ کی صحت ایس ہے کہ الیں صحت ہم نے کسی کی نہیں ویکھی ۔فر مانے گئے ۔ مجھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطافر مائی اور میں نے اس شب قدر میں جو دعا کیں مائٹیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ! میری زندگی میں برکت ڈال دے۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ عمر میں برکت بھی بھی تواہے ہوتی ہے کہ ساٹھ سال رہنا تھا اور اللہ تعدیٰ اس کی عمر بڑھا کرای سال کر دیتے ہیں۔ کی لوگ ساٹھ سال میں پہنچ کر مریض بن جاتے ہیں۔ وہ دوسرول کے محتاج بن جاتے ہیں ، اٹھ کتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں ، نہ چل سکتے ہیں اور دوسرول کے سے وبال جاں بنے ہوتے ہیں۔ چنا نچہ فرمایا کہ بھی برکت کا بیہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اسے الیم صحت وے دیتا ہے کہ موت سے پہلے ان کو کسی کی محتاجی بی نہیں ہوتی۔

آج ہم ایک الی خاتون کا جنازہ پڑھ کرآ ئے جو ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ عمر کی تھی۔ ان کی عمر بیاس سال تھی۔ ان کے بیٹے مجھے بتار ہے تھے کہ اس بیاس سال کی عمر میں بھی وہ اپنے سارے کام خود کرتی تھی ، اسے کسی کی مختاجی نہیں تھی۔ بیامی برکت کہلاتی ہے۔

علم میں برکت:

اللہ تعالی علم میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں علم کی برکت کیا ہوتی ہے؟ علم کی برکت کیا ہوتی ہے؟ علم کی برکت یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اس پراست عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور جوشا گر داس سے پڑھتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ، جاریہ ناجاتے ہیں یعنی ان کے ذریعے علم آگے جاری ہوجا تا ہے۔ جیسے '

حضرت شیخ البند یک وئی ایک مثال بھی الی نہیں ملتی کہ کسی نے حضرت شیخ البند یہ سے پڑھا ہوا وراس کے بعداس نے وین کا کام نہ کیا ہو۔ اگر سیج کسی استاد ہے کہیں کہ کوئی ایسا شاگر دبتاؤ جس کوآپ نے بنایا ہو، تو پوری زندگی میں کوئی ایک شاگر دبھی پیش نہیں کر سکتے کہ جی اس کوہم نے بنایا ہے ، اس کی زندگی د مکھ لو۔ ہمارا حال دیکھوکہ ہم ایک بندہ بھی پیش نہیں کر سکتے اور ان بزرگوں کی حالت دیکھوکہ جس شخص نے ان سے حدیث پڑھی اللہ نے اس کو دین کے بیے قبول کر لیا۔

﴿ ١٠١٠ ما م اعظم الوصنيف على كوالله في ما كركت عطافر ما في تقى كدالله تعالى في الله فقد كوقبوليت بخش - ايك مرتبه بارون الرشيد في على كى ايك جماعت تياركى اور اس سے كہا كہ جا كر ويوار چين كے بارے بيس معلومات حاصل كرو - اس جماعت في اس سے كہا كہ جا كر ويوار چين كے بارے بيس معلومات حاصل كرو - اس جماعت في اس سے بھى آ گے فقه كا نوراس سے بھى آ گے فقه كا نوراس سے بھى آ گے بہنچا ہوا تھا - الله تعالى في الله كان كواليك قبوليت عامه تاتمه عطافر مائى تھى ۔

### وقت میں برکت:

الله تعالی وقت میں بھی برکت وے دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالی وقت میں برکت ویتے ہیں تو انسان تھوڑے وقت میں بھی زیادہ کام کرلیتا ہے۔ جیسے :

نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیامیں جواسلامی انقلاب پیدا کیا اس کی تین خاص

خوبیاں میہ بیں کہ

. ...تھوڑ ہے وقت میں۔

تھوڑ ہےاسباب کے ساتھ۔ تھوڑ ہےنقصان کے ساتھ۔

تھوڑ ہے نقصان کے ساتھ۔ پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ ہس سال کا عرصہ کیا چیز ہوتی

ہے!اس مختصر سے عرصے میں انقلاب بیدا کردیا۔اسباب بھی تھوڑے تھے کتنے

تھوڑے تھے؟ سواری نہیں ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ سواری ہوتی تھی تو کھانے کو پچھ نہیں

ہوتا تھا۔ نبی علیہالصلو قروالسلام نے ایک ایسالشکر بھیج جس کے ہرفوجی کوروز اندایک

کجھور کھانے کوملتی تھی۔ جب کسی صحافی ﷺ نے بیہ بات اپنے بیٹے کو بتائی تو وہ بڑے

حيران ہوئے اور كہنے لگے: اجبِها! صرف ايك مجھور كھائے كوملتی تھی۔ فرمانے

لگے، ہاں وہ دن بھی آیا جب ایک کچھو ربھی ملنا بند ہوگئی۔

تیسرا پوائٹ ہے ہے کہ تھوڑے نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ ہے تھی جو بجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں اور کا فرول کی جو جنگیں ہو کیں ان میں دونوں طرف کے مقتولین (لیمنی جو مسلمان شہید ہوئے اور جو کا فرقل ہوئے ان سب) کی تعدادتھی 1069۔ استے بندول کے جانی نقصان کے ساتھ بیا نقلاب پوری و نیا میں تھیل گیا۔ جبکہ آج تو امن کے زمانے میں ہزار بندے مرجاتے ہیں۔ جنگوں کی توبات ہی نہیں ہوتی ۔ تو گویا استے تھوڑے و سے میں ، استے تھوڑے و سائل کے ساتھ اور استے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کروینا، بیا تھوڑے و سائل کے ساتھ اور استے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کروینا، بیا میں اتنی برکت ڈال دی تھی۔

ایک محدث تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی زندگی کے دنول کوان کی

کتابول کے صفحات پرتفتیم کیا گیا تو روزانہ کے چالیس صفحے ہے۔ آج ہم کہ کتاب کے چالیس صفحے پڑھ نہیں سکتے اور انہوں نے روزانہ چالیس صفحے نئی کتاب کے کھے۔ اگر پہلے پندرہ بیس سال جوعلم طاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیے جا کیں تو پھر یہ اور پہلے پندرہ بیس سال جو علم طاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیے جا کیں تو پھر یہ اور پہلے جائے گی۔ روزانہ نئی کتاب کے چالیس سے زیادہ صفحات لکھ دینا آسان کا منہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی وقت میں برکت دیے ہیں تو تھوڑے وقت میں برکت دیے ہیں۔ تو تھوڑے وقت میں برکت دیے ہیں۔

حضرت اقد س تفانو گ نے اپنی زندگی میں 2800 کتابیں لکھیں۔تفییر بھی لکھیں۔دفیر بھی لکھیں، وین کا کونیا لکھی۔حدیث پر بھی کتابیں لکھیں،فقد پر بھی لکھیں،نفوف پر بھی لکھیں، وین کا کونیا شعبہ ہے جس میں انہوں نے کا منہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا فرما دی تھی۔

### قوت ِ حافظه میں برکت:

اللہ تعالی بھی بھی انسان کی قوت حافظہ میں بھی پر کت عطافر ماویتے ہیں۔ توت عافظہ میں برکت یہ ہے کہ انسان ایک بات سنتا ہے تووہ · · اَلنَّفُ شُ کے الْحُجر ' ( پھر پر ککیر کی مانند ) · · ہوجاتی ہے۔

الله المستعلق المستع المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق

کچھلی عبارت اگلی عبارت سے ملی تو مفہوم بدل گیا، لہذا اصل کتاب لولی عبارت سے اللہ تو مفہوم بدل گیا، لہذا اصل کتاب لولی عبارت سے اللہ عبارت سے اللہ تعدد عبرت نے اس میں میں ہے۔ چنا نچہ جب اصل کتاب لائی گئی تو حضرت الفلالیة کی بات سوفیصد سے نکلی ۔ اس کے بعد حضرت نے فر ، یا کہ میں نے ستا کیس ساں پہلے بیعبارت پڑھی تھی۔

- صحرت شیخ البند گفتال کے ایک شاگر و تھے مولا نا غلام رسول بونٹو کی طالا ۔ ملتان سے آگے ایک علاقہ بوط ہے۔ حضرت مو۔ نا غلام رسول گفتال کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ البند گفتال کی بہت خدمت کی اور وعا کیں بھی لیس۔ ان وعاوَل کی برکت ہے البند گفتال نے ان کوالیں قوت حافظ عط فر مائی کہ اپنے بیان میں فر ماتے تھے کہ اگر ساری و نیا ہے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے میں فر ماتے تھے کہ اگر ساری و نیا ہے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے ، جہم کر ویا جائے اور کوئی طالب علم میرے پاس آکر کے کہ حضرت اشرح جامی کی ضرورت ہے ، تو میں اپنی قوت حافظ سے یہ تیاب کو دوبارہ کھواسکتا ہوں۔
- . حضرت ابو ذرید طال ایک محدث گزرے ہیں۔ کسی نے ان ہے یو چھا کہ

حضرت! کیا آپ کوایک لا کھ حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ تو فرمایا بیمھے ایک لہ کھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے عام لوگوں کوسورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ابتدتعالی نے ان کوالیس غیر معمولی تو ت حافظہ دی ہوئی تھی۔

#### رزق میں برکت:

اللہ تعالی انسان کے رزق میں بھی برکت عطافر ما دیتے ہیں ....رزق میں برکت سے کی مراو ہے؟ .... کہ بندے کے پاس جو پچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کی لوگوں کو دیکھا کہان کے پانچ سات بچے ہوتا ہے۔ ہم نے کی لوگوں کو دیکھا کہان کے پانچ سات بچے ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں ، چھسات ہزار تخواہ ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کسی کا تھوڑا س بھی قرضہیں وینا ہوتا ہے۔ ان کا رزق ان کی ضرور توں کے بیے کافی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیس بھی سن لیے ہے۔

حضرت ابوهریرہ عقیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت ہی مجدوکا تھا۔ لہذا عشہ کی نماز پڑھنے کے بعد راستے میں ہی بیٹے گیا۔ خیال بیتھ کہ صحابہ گھر جاتے ہوئے دیکے کرکبیں گے کہ چو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سیدنا ابو بکر ھیٹیہ گزرے انہوں نے سلام کیااور چلے گئے ، میں نے سوچ کہ ان کے گھر میں بھی پکھنہیں ہوگا۔ سیدنا عمر عقیہ مجمی آئے ، ملام کیا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا، لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی فاقہ ہے۔ پھر نی علیہ الصدوۃ والسلام شریف لائے اور جھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انڈے محبوب مٹھنے نے گھریپام بھوایا کہ اگر گھر میں پھے ہے تو بھجواؤ۔ انہوں نے کہا: دودھ کو ایک پیالہ ایک بیالہ کے لیے تو کا فی ہو ہی جائے گا۔

جب دودھ کا بیالہ آیا تو نبی علیہ انصلو ۃ وانسلام نے جھے فرمایا ، ابوھریرہ! جاؤاور اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ ان کی تعداد ماشاء اللہ سترتھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو ووسروں کو بلانے جاتا ہے تو وہ پہلے دوسروں کو بلاتا ہے اور آخر میں اس کی باری آئی ہے۔ یہ ووص کا پیالہ توختم ہی ہوج ئے گا۔ چنا نچہ جب میں واپس آیا تو نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشا دفر وہ یا ، ابو هریرہ! یہ ان سب کو بلاؤ! میں نے دودھ بد ناشرو تا کیا۔ ہر بندہ اس پیالے میں سے پیتار ہا اور بیٹ بھرتا رہا، ستر بندوں نے دووھ پیا اور دودھ ویسے کا ویس ہی تھا۔ آخر میں نبی عدیہ الصلوق والسلام نے جھے فر ویا ، اب تو پیا! کہتے میں کہ میں نے خوب جی بھر کر پیا اور دودھ اتنا ہی رہا۔ نبی عدیہ الصلوق والسلام مسکرائے اور فر والیا، ابو هریرہ! اور پو! میں نے اور پیا، دودھ ویسے کا ویسا۔ اس کے بعد اللہ کے مجبوب میں نے خود ورنوش فر مایا۔

نونوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بھی کا بلیہ نے نبی عیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بکری کا بچے ذبی کرایا اور سالن بناویا۔ اور حضرت جبر بھی کے فرر لیعے پیغام کی بھی این کہ اے اللہ کے نبی طہوایا کہ ایس اعلان کروا دیا کہ چلو، آج جبر دھی کے گھر میں دعوت ہے۔ جب حضرت جابر کھی نے یہ ساتو اپنے گھر کی طرف بھا گے اور بیوی ہے آکر کہ کہ وہ تو پور الشکر جابر کھی ہے اور بیوی ہے آکر کہ کہ وہ تو پور الشکر از ہا ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کیا آپ نے لشکر کو دعوت دی ہے یا نبی سید الصلاۃ والسلام نے دعوت دی ہے؟ کہنے گئے۔ میں نے نبیس دی، میں نے تو صرف نبی معیہ الصلوۃ والسلام نے بور سے شکر کو دعوت دی تھی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بور سے شکر کو دعوت دی ہے تھی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعوت دی ہے تو پھر جمیں دی۔ دی ہے تو پھر جمیں گھیرانے کی کوئی ضرورت نبیس۔

جب نبی اکرم مئی آئی صی بہ پر بھی کے ہمراہ تشریف لے تو آپ سی آئی نے وہ سالن نکال کر تقتیم کرنا شروع کر دیا۔ پورے لشکرنے کھانا کھایا اور ابھی ان کا سالن بھی بچاہوا تھا۔ اس کورز ق کی برکت کہتے ہیں۔ اور جب رزق میں ہے برئت نکل جاتی ہے تو بندہ لا کھوں کم تا ہے اورخرچ ہونے کا پہتہ ہی نہیں چلتا۔

- ⊙ ، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبداما لک ﷺ چوک قریشی والے۔وہ ا یک مرتبه مسجد میں بیٹھ کر مجھے فر مانے گئے کہ میں اس وفت نماز پڑھ کرمسجد میں بیٹے ہوں اور باوضو ہوں اور اللہ کے گھر میں ہیٹھ کرآ پ کوایک بات سنا رہا ہوں جو کہ سو فیصد تھی ہے۔ چونکہ ان بزرگوں نے مجھے ڈائریکٹ بیہ بات سائی اس سے میں یور ہےاطمینان کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بات نقل کرر ہا ہوں ۔ فر مانے لگے کہ میں سارا ون ذکرا ذکار میں مشغول رہتا تھا اور دعا کیں یا نگتا تھا کہ ابند! مجھے رزق دے دے، برکت دے دے،اوراینے شنخ ہے کہتا تھا کہ آپ دعا ئیں کریں۔ایک دفعہ میرے شخ نے تقریباً ہیں کلوگرام سندم کا ایک گٹو مجھے بھیجا ورساتھ ایک جیٹ بھیجی۔ اس حیث پرلکھ ہوا تھا ﴿ اِنَّ اللَّهُ مِنْ الصَّبِرِيْنِ ﴾ اورفر ، یا کہ بیالندم کسی برتن میں ڈ ال دواوراس کا ڈھکن بند کروو، پھراس میں ہے نکال کرتم اے استعمال کرتے رہنا۔ حضرتؓ نے فرہ یا کہ سمج اس واقعہ کو جالیس سال سے زیادہ عرصہ ًٹزر رہا ہے ، میں اپنے گھر میں س گندم کوآج بھی استعال کر ربا ہوں۔ پھرفر ، یا کہ اس وقت میر ہے گھر میں ووسو، تین سومہمان روزانہ ہوتے ہیں ، وہ بھی یہی کھاتے ہیں۔ یہ بھی فر ما یا کہ سال میں جب اجتم ع میں ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہ بھی یہی گندم کھاتے بيں \_
- ⊙ …ایک مرتبہ میرے پاس ایک جنزل نمیجرصاحب آئے۔ وہ دو ٹیکسٹائل معوں کے منیجر وال کے او پر جنزل نمیجر سے۔ اس وفت ان کی تنخواہ ایک لہ کھر و پید ماہانہ تھی ، بیاس زیدنے کی ہوت ہے جب ڈائر کا ریٹ اٹھارہ روپے تھا، آج تو ڈائر کا ریٹ ساٹھ روپے تھا، آج تو ڈائر کا ریٹ ساٹھ روپے ہے۔ اس وفت انجینئر کی تنخواہ بھی دو تمین بزار ہوتی تھی۔ ماہانہ تخواہ ایک رکھے۔

رو پیری اور گھر میں کل پانچ بندے تھے، دومیاں بیوی اور تین بیچ۔ بڑا بچہ بارہ سال کا ۔ وہمرا دس سال کا اور تیسرا آٹھ سال کا۔ پھر کہنے گے کہ ل مالک نے دو تین گاڑیاں بھی وی بیو کی بیس پٹرول بھی فری ہے ڈرائیور بھی دیا بوا ہے سیکورٹی گارڈ بھی ویئے ہوئے بیس میری شخواہ کا شیک بھی مالک اداکر تا ہے بیلی اور ٹیلیفون کا بل بھی وہی اداکر تا ہے بیل اور ٹیلیفون کا بل بھی وہی اداکر تا ہے بیل اور ٹیلیفون کا بل بھی وہی اداکر تا ہے بیل اور ٹیلیفون کا بل بھی وہی اداکر تا ہے بیل ایک لاکھرو پیدا ہے گھر لے کے آتا ہوں۔

میں نے بوچھا کہ پھرآپ کا مسئہ کیا ہے؟ بیان کران کی آنکھوں ہے آنسونکل آئے۔ میں نے بوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے: میر ے خربچ بور نہیں ہوئے اب ذراسوچیں کہ ایک لاکھ رو بہتی تخواہ تھی اور تمین بیچے تھے، اور کہتے تھے کہ میر کے خرجے بورے نہیں ہوتے۔ میں تو جران ہی ہوگیا!!

پھر میں نے اپی معلومات کے لیے ان سے پوچھا، بی آپ کا بید مسئلہ کیسے بنآ ہے؟ اس نے کہا میں نے ڈیفنس لا ہور میں کوشی کے لیے پلاٹ خریدا۔ اس کی قیمت ملائے کورو پے تھی۔ جب بھیر شروع کی تو ایک اور بندہ آکر کہنے لگا کہ بیتو میرا بلاٹ ہے۔ پتہ چلا کہ جس نے وہ پلاٹ ہی اور بندہ آکر کہنے لگا کہ بیتو میرا بلاٹ ہے۔ پتہ چلا کہ جس نے وہ پلاٹ ہی اور کوبھی بھی ویا تھا۔ بول میر ہے ساتھ دھو کا ہوا اور میر ہے 65 لا کھر و پے چلے گئے بھر دوبارہ ایک جگہ پلاٹ خریدا۔ تعمیر کرنے کے لیے نقشہ بنوایا اورایک ٹھیکیدار کو بلوایا۔ٹھیکیدار نے کہا کہ جی مجھے وس پندرہ لا کھر و پ ایڈوائس ویس، میں بید لوئل گا اور وہ لاؤل گا۔ چنا نچہ اس نے بینے لے کر کام شروع کیا۔ اس کے دوراان بی اس کوکوئی اچھا کام ال سے چنا نچہ اس نے کر وہاں چلا گیا۔ یوں میر بے پندرہ لاکھ چلے گئے ایک مرتبہ میری یوی نے کہا: مجھے تو فلال گاڑی جو 45 لاکھ کی ہے وہ پسند ہے، مجھے وہ لے کر وہاں چلا گیا۔ یول میر بے پندرہ لاکھ چلے گئے ایک مرتبہ میری یوی نے کہا: مجھے تو فلال گاڑی جو 45 لاکھ کی ہے وہ پسند ہے، مجھے وہ لے کر وہاں جا گھی کی میں شہر میں کی کام

کے لئے بینک میں گیا۔گاڑی کو کھڑا کر کے اندر گیا اور جب باہر آیا تو پہۃ چلا کہ کوئی گاڑی تیزی ہے آرہی تھی ،ڈرائیور کے ہاتھ ہے بے قابوہوئی اوراس نے ڈائر یکٹ میری گاڑی میں آکرگاڑی ماری اور میری گاڑی ٹوٹل زیروہوگئی۔وہ 45 لا کھ بھی چیے گئے۔

میں نے ساری رودادس کر انہیں کہا کہ اصل مسئد رزق کی کی کانہیں ہے، بلکہ اصل مسئد یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ جب تک برکت نہیں ہوگ آپ کا مسئلہ طل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے ہے۔ تک کیسے آئے گی؟ میں نے کہا ، نیکی اور تقویٰ سے سے سنجر ، اللہ نے مہر بانی فر مادی ۔ وہ مجھدار آدی تھا۔ اس نے اپنی زندگ کو بدلا ، نیک نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں خوشیاں عط فرمادیں۔ یوں اس کی زندگی میں خوشیاں عط فرمادیں۔ یوں اس کی زندگی میں خوشیاں عط فرمادیں۔ یوں اس کی زندگی میں خوشیاں عط

ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کاؤں ہے۔ اس میں ایک ایک ایک عورت تھی ۔ اس میں ایک ایک عورت تھی جس کو حاتم طائی کی بہن کہا جاتا تھا۔ وہ بڑی سخیہ عورت تھی ۔ اس کی بید عاوت تھی کہ اگراس کے درواز ہے پر کوئی فقیر یا مسکین آ جاتا تو وہ اسے خالی نہیں جانے دیتی تھی کہ اگراس کے درواز ہے پر کوئی فقیر یا مسکین آ جاتا تو وہ اسے خالی نہیں جانے دیتی تھی ، وہ اس گاؤں کے نمبر دار کی بیوی تھی ، گویا ذی حیثیت بھی تھی ۔

سےگاؤں سڑک کے بالکل کنارے پرنہیں بلکہ مین روڈ سے پچھ فاصلے پرتھا۔ ہوتا سے تھا کہ اندر کے دیہا توں کے لوگ آٹھ دس کلومیٹر سے چل کے آتے ، سڑک کے کنارے پہنچتے اور یبال سے گاڑی پر بیٹھ کرشہر جاتے تھے۔ کی دفعہ گاڑی چلی جاتی تو ان لوگوں کو رات و بیں گزار ٹی پڑ جاتی تھی اور سڑک کے کنارے پرکوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ کی دفعہ والیس آنے والے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے تھے کہ رات دیر ہوجاتی تھی اور ہوی ہے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ ویرانے میں سفر کر کے گاؤں میں بینچنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ دہ بھی و ہیں سڑک پر ہی تھبر جاتے گاؤں میں بینچنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ دہ بھی و ہیں سڑک پر ہی تھبر جاتے گاؤں میں بینچنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ دہ بھی و ہیں سڑک پر ہی تھبر جاتے

تنھے۔ جبکہ وہاں کسی شم کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔

اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں وہاں کوئی ایسا انتظام کر دیتی ہوں کہ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو۔ چنا نچہ اس نے وہاں ایک کمرہ بنوا دیا۔ اس سے لوگوں کو آسانی ہوگئی۔ پھراس نے وہاں پانی کا بندوبست بھی کروا دیا۔ اس سے ان کے لیے اور بھی آسانی ہوگئی۔ پھراس نے وہاں لی بھی پہنچانی شروع کر دی جس سے اور بھی آسانی ہوگئی۔ پھراس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ بے چارے بھو کے ہوتے ہیں، آسانی ہوگئی۔ پھراس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ بے چارے بھو کے ہوتے ہیں، چلوان کے لیے پچھے وال روٹی کا ہی انتظام کر دیا جائے۔ چنا نچہ اس نے وہاں لنگر شروع کروا ویا اس سے لوگوں کے لئے اور زیادہ آسانی ہوگئی۔ اب کئی مفت خور سے لوگ پلائنگ ہی ایسے کرتے کہ ہم شہر سے چلیں گے، رات کو و ہیں تھہریں گے۔ کھانا لوگ پلائنگ ہی ایسے کرتے کہ ہم شہر سے چلیں گے، رات کو و ہیں تھہریں گے۔ کھانا مہمان روزانہ ہوتے تھے۔ بہر حال ایک خیر کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

کے لوگ ضرورت سے زیادہ عقمند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔گاؤں کا ایسا ہی ایک آدی اس عورت کے فاوند کو ملا اور اسے کہنے لگا: لگآ ہے کہ تمہارے پاس مفت کا مال ہے، کیا درخت سے پینے تو ڈکر لاتے ہومیاں! اور کہیں خرج نہیں ہوتے تو ہمیں دو، ہم خرج کر کے دکھاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بھئ ! کیا بات ہے، آپ کہنا کیا چاہج ہیں؟ کہنے لگا ،تمہاری بیوی نے جو پہنگرشروع کروایا ہوا ہے، یہاں ہرقتم کے لوگ آتے جو تے ہیں، مفت خورے پڑے رہتے ہیں اور کھا تا کھاتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ تمہیں کہیں سے مفت کا مال ہی ہاتھ آیا ہوا ہے۔ اس کھاتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ تمہیں کہیں سے مفت کا مال ہی ہاتھ آیا ہوا ہے۔ اس نے پچھا کی زہر بلی باتیں کیس کہ اس نمبر دارنے وہ لٹگر بند کر وادیا۔

جب ننگر بند ہوا تو وہ خاتون بہت غمز دہ ہوئی ،لیکن وہ بڑی جمحدارتھی ، وہ خاموش رہی اور خاوند سے بات تک نہ کی ۔ تا ہم وہ بات کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ وو تین دن کے بعد فی وند نے بیوی سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ تم مجھے بہت بہتی بجھی بیک رہی ہو۔ کہنے گئی: ہاں ، بس ایسے ہی ذرا پر بیٹانی ہے۔ اس نے کہا: چلو میں تمہیں ایپ رقبے پر لے جاتا ہوں، وہاں باغات بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، وہاں تم چلو بھروگی تو طبیعت ٹھیک ہوجائے گی۔ چنا نچہ وہ ایپ فاوند کے ساتھ رقبہ میں چلی گئی۔

و ہاں جا کراس نے تھوڑی دیر کے لیے ادھرا دھرگھوم کر وفتت گزارا۔ پھر کنویں کے قریب آ کر بیٹے گئی۔اس نے چلتے ہوئے کنویں کے اندر ویکھنا شروع کر دیا۔ خاوند نے کہا: اب رات ہونے والی ہے، چو گھر واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگی: ہاں ابھی چلتے ہیں۔اس نے پھر پوچھا:تم یہاں ہیٹھی کیا دیکھے رہی ہو؟ کہنے لگی بس ایسے ہی کنویں کو د مکھے رہی ہوں۔اس نے پوچھا بتاؤ توسہی آخر کیا دیکھے رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں دیکھے ہیے رہی ہوں کہاس کنویں کے اندر خالی ڈول جارہے ہیں اور سب کے سب پانی سے بھر کے واپس آرہے ہیں اور نیچے یانی جیسے تھا وہ وییا بی ہے جتم بی نہیں ہور ہا۔اب خاوند نے کہا. اللہ کی بندی! بیتو سارا دن اور ساری رات بھی کنوال چلتار ہے تو کنویں کا یانی نہ تو تم ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے۔اس نے کہا. اچھا! ایسے ہی ہوتا ہے؟ خاوند نے کہا : ہاں بیتو کنواں ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ، کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ جب خاوند نے بیرکہا: تب بیوی نے آ گے سے جواب دیا: اچھا! اگر کنوؤں کا یا نی ختم نہیں ہوتا تو ایک کنواں اللہ نے ہمارے گھر میں بھی نو جاری کر دیا تھ ، وہ کنگر خانہ بھی تو ایک کنواں ہی تھا ہمہیں کیوں اس کے بارے میں ڈر ہوا کہ لوگ آ آ کر کھا رہے ہیں ا ، ہمارارز ق ختم ہوج ئے گا۔لو جی خاوند کی سمجھ میں بات آگئی اوراس نے دوبارہ وہ کُنگر جاری کہ وا دیا۔ کہتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ جب تک وہ نیک بندی زندہ رہی اس کالنگرلوگوں کے لیے چلتا رہا۔

# (برکت کے اسباب

اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ برکت کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔

🖈 ... . تفوي:

تقویٰ کی وجہ ہے ابلد تعالیٰ انسان کی صحت میں ، رزق میں ،عزت میں ،اولا و میں ، وین میں ،غرض ہر چیز میں برکت عص فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشا و فرماتے ہیں :

﴿ وَ لَـوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى امنُوا وِ اتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتَ مِّنَ السَّمَاءِ وِ الْآرْضِ () ﴾ (الاعراف ٩٤)

"اگریبستی دیبوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم سمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیتے"

تو جو بندہ تقویٰ ، ختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی میں برکت دے دیے ہیں۔ یہ قر آنی فیصلہ ہے اور کا کنات کی بیصدافت ہے، یہ کچی ہی ہی اور کھوس بات ہے کہ جو بندہ بھی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کی زندگی میں برکت عطافر ما ویں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہتہ والوں کو بھی رزق کی پریش نی نہیں ہوتی۔ مشلا

ایک القدوالے کے پاس بیٹے کی دعا کروائے کے لیے گیا اور القد نے مجھے ان کی دعا کروائے کے لیے گیا اور القد نے مجھے ان کی دعا سے بیٹا د ہے بھی دیا۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں ایک روپیہ بطور مدید پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت! سپ کالنگر چاتا ہے ، لوگ آ کر کھا تے پیٹے بیں اور مہم ن نوازی کی ضرورت ہوتی ہے ، لہذا آپ پہتے والے کہ میرا ایک مکتبہ ہے ، میں اس میں یہ قبول کر لیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرا ایک مکتبہ ہے ، میں اس میں

ستابوں کا پچھ کام کرتا ہوں اور مجھے وہاں سے مہینے میں پچیس روپ بچتے ہیں اور میرے میں اور میرے میں اور میرے میں میرے وہاں کے میرے وہاں کے میرے وہاں کے میں ہوتے ، واقعی ایسی ہی بات ہے کہ امتد والول کے پچیس رویے ختم ہی نہیں ہوتے۔

🕁 🛚 جبنید بغدادی ﷺ کے پیس ایک مومی آیا اور عرض کیا کہ حضرت! مجم کا اراد ہ ہے گر وسائل نہیں ہیں ، و عافر ما و بیجیے۔حضرت نے د عابھی فر مائی اور فر مایا کہ ہے چو نی لے جاؤ ، جوخرچ ہو ،کر لینا اور باتی واپس کر دینا۔وہ جیب میں چونی ڈال کر حج کرنے کے لیے گاؤں ہے باہر نکلا ، اس کی نظرا یک قافلے پر پڑی۔ جب وہ قافلہ قریب ہے گزرنے لگا تو قافلے والوں نے پوچھا: کیا حال ہے؟ ہم حج پر جارہے ہیں۔اس نے کہا: جج کے لیے جانے کا ارادہ تو میرانجھی ہے۔ قافلے والول نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا: احیما! ہمارے ایک ساتھی بھی جج پر جانے والے تھے وہ آئبیں سکے۔اس لیے ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، آؤ! ہمارے ساتھ ہی چلو، ہم حمہمیں سواری کے لیےاونٹ بھی ویتے ہیں اور ہمار ہے ساتھ ہی کھانا کھانا۔ چنانچہوہ مہمان بن کران کے سرتھ گیا اور حج کراریا۔ واپسی پر ایک اور قافلہ مل گیا ،اس قافلے والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں میں ہے ایک آ دمی جج کے موقع پر فوت ہو گیا ہے ،اس کا اونٹ خالی ہے۔ آؤ! ہم تمہیں واپس پہنچا دیتے ہیں ،ہمیں بھی وہیں جا نا ہے۔ چنا نچہ اس قافلے والوں نے اسے اس کے گاؤں پہنچا دیا۔ جج سے واپسی پروہ حضرت کے یاس پہنچا۔حضرت نے یو چھا: سناؤ بھئی! کیسے رہے؟ اس نے کہا کہ حضرت!میرا مج تو مفت میں ہی ہو گیا ہے اور مجھے وہ چونی کہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یڑی۔حضرتؑ نے فر مایا کہ اچھا! پھرمیری چونی واپس کر دو ۔

﴾ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ بوری دنیا میں ایمان والے ہوں گے۔حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس وقت ائتد تعالی اتن برکت دیں گے کہ ایک گائے الإستانية ا

کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جایا کرے گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔

(2).....ؤكرالهي:

اللہ کی ذات میں بھی برکت ہے اور اللہ کے نام میں بھی برکت ہے۔اللہ کی ذات میں برکت کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ تَبَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (الملك: 1)

''بركت والى ہے وہ ذات جس كے ہاتھ ميں ہے ملك' اللّٰدكانام بھى بركت والا ہے .....وہ كيے؟.. ...اللّٰه تعالى ارشاوفر ماتے ہيں:

تَبُرَكَ السّمُ رَبِّكَ (الرحمن: 78)

'' بركت والا نام ہے تير ہے ربك ''

چونکہ القد تعالیٰ کی ذات بھی برکت وائی ہے اور اس کا نام بھی برکت والا ہے،
لہذا جو بندہ ہراچھا کام کرنے سے پہلے ہم القد پڑھنے کا عادی ہو، القد تعالیٰ اس کے
کام میں برکت عطافر ما دیتے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی میں ''اسم'' کا لفظ
کی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی '' نام'' ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں
''شروع کرتا ہوں القد کے نام کے ساتھ۔'' اور اس کا ایک معنی '' برکت'' بھی ہے۔
اس طرح ہم اللہ کا ترجمہ یوں بنے گا'' شروع کرتا ہوں القد کی برکت کے
ساتھ'' ۔ چنا نچے ہماری چھوٹی عمر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں وہ ایستے ہیں کہو اقعی
ساتھ'' ۔ چنا نچہ ہماری چھوٹی عمر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں وہ ایستے ہیں کہو اقعی
ساتھ' نہ چنا نے ہماری جھوٹی عمر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں وہ ایستے ہیں کے کہواقعی
ساتھ نے بڑا ان چھا سبق پڑھایا تھا۔ بہر حال ، جو بندہ ذکر کرنے کا عادی ہو یا ہرا چھے
کما مے پہلے ہم اللہ پڑھے کا عادی ہو، اللہ تعالی اس بندے کے کامول میں برکت

عط فر ہا دیتے ہیں ۔

#### ( 3 ).....وعابدرگاه خدا:

برکت کے نزول کا تیسراسب'' دعا بدرگاہ خدا'' ہے۔ جب بندہ اُللہ تعالی سے اخدص کے ساتھ دعا ما نگتا ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالی برکتیں عط قرمادیتے ہیں۔ جیسے:

اورا مند نے رزق میں اتنی برکت عطا کی کہ میں سونے کی اینٹ کولکڑی کا نے والے کلہاڑے کے ساتھ والے کلہاڑے کے ساتھ والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا کرتا تھا۔اب آپ بتا کیں جوسونا کلہاڑے کے ساتھ توڑا جاتا تھا وہ کیا چند تو لے ہوتا تھا؟ا مقدنے ان کواتنارز ق دیا۔

اورعمر میں بھی بید برکت دی کہ سوسال سے زیادہ عمر پائی۔ تو نبی عدیہ السلام کی دعا کی برکت سے انٹد تعالی نے ان کی اولا دمیں ، رزق میں اور عمر میں اتنی برکت عط فرما دی۔ ا كتاورم ب يرك ( 227) ( 227) ا كتاورم ب يرك

#### (4)....معيتِ اكابر:

برکت کے حصول کا چوتھا سبب'' اپنے بروں کے ساتھ رہنا'' ہے۔ چنانچہ نبی عدیدالصلو ۃ والسلام نے فرمایا:

#### ٱلْبَرَكَةُ مَعَ ٱكَابِرِكُمْ

(تمہارے لیے برکت،اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے)

انیان کی زندگی کے دو چہلو ہوتے ہیں،ایک پہلو دنیا کا ہے۔ لہذا دنیا کے معاملات میں جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی دعا کیں لے، اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت وے دیتے ہیں۔ دوسرا پہلو دین کا ہے۔ لہذا دین معاملات میں جو بندہ اپنے اسا تذہ اور مشارکن کی خدمت کرے اور اس سے دعا کیں لے،اللہ تعالی اس کے دین میں برکت عطافر مادیتے ہیں۔

حضرت اقدس تھا نوی کھے نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان والدین کی خدمت کرنے کا ہزاشوقین تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ ساری جائیدادتم آپس ہیں تقسیم کر لیٹا اور مال باپ کی خدمت میرے سپرد کر ویزا۔ بھائی کہنے لگے کہ بہت اچھا! چٹانچہ سیا پٹ مال باپ کی خدمت کرتا رہا۔ مال اسے دعا کمیں دیتی تھی کہ اللہ تیرے دزق میں برکت دے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس کے مال باپ فوت ہوگئے۔

ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلال پھر

کے بنچ سودینار پڑے ہوئے ہیں تم جاکرا ٹھالو۔ چونکہ بیرمال باپ سے برکت کا لفظ
سنتار ہتا تھااس لیے اس نے کہنے والے سے پوچھا: کیاان میں برکت ہوگی؟ اس نے

کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ کہنے لگا: میں نہیں لیٹا۔اس نے صبح اٹھ کر بیوی کو بتایہ۔ بیوی
نے کہا کہا ٹھالو، کیا فرق پڑتا ہے۔اس نے کہا: نہیں جب برکت ہی نہیں ہوگی تو میں

کیوں ہوں؟ پھردوسری رات بھی خواب آیا اور بتایا گیا کہ فلاں پھر کے نیچوں دینار
پڑے ہیں، لینے ہیں تو جاؤ لے لو۔ پوچھا کہ کیا ان میں پر کت ہوگی؟ جواب ملا کہ ان
میں پر کت نہیں ہوگی۔ پھراٹھ کر بیوی کو بتایا تو وہ کہنے گئی کہ اب تو اٹھا لو۔ وہ کہنے لگا
کہ نہیں اٹھا تا۔ وہ پھر کہنے گئی ، اگر اٹھاتے نہیں تو جا کر دیکھ تو لوکہ پڑے بھی ہیں یا
نہیں۔ اس نے کہا، میں نے دیکھنا بھی نہیں۔ تیسری رات پھر خواب آیا اور کی نے
کہا، اب صرف ایک وینار باتی نے گیا ہے، جاؤ اور وہ لے لو، تم نے ماں پاب کی
خدمت کی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس میں پر کت ہوگی۔ جواب ملاکہ ہاں اس
خدمت کی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس میں پر کت ہوگی۔ جواب ملاکہ ہاں اس

چن نچی کے وقت اس نے وہ وینار جا کراٹھالیا۔ والیس آتے ہوئے اس کے ول میں خیال آیا کہ مدت گزرگئ ، کوئی مزے کا کھانائیس کھایا ، آج تو ایک وینار پاس ہے ، چلو کوئی چیز خرید کر لے جاتا ہوں۔ راستے میں اس نے ایک بندے کے پاس بن کی مجھئی دیکھی۔ اس نے کچھ بیمیوں کی وہ مجھئی خرید ٹی اور بیوی کو جا کر دی اور کہا کداس کا مزید ارسالن تیار کرو۔ اس کی بیوی نے جب اس مجھلی کو چیرا تو اس مجھئی کے بیت سے ایک ایسا ہیرا نکلا جو اتنا قیمتی تھا کہ اس نے جا کر جب اسے سنارے کو بیچا تو اس کی پوری زندگی کے خریجے کے لیے وہ کافی ہوگیا۔

(برکت ختم ہونے کے اسباب

برکت ختم ہونے کے بھی پچھاسباب ہیں۔

(1)....فيت ميں کھوٹ ہونا:

سب سے پہلاسب ''نیت کا کھوٹا ہونا'' ہے۔ جب بھی کسی بندے کی نیت میں فرق آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بندے کے ہاں برکت ختم ہوج تی ہے۔ بیہ

کتنی عجیب بات ہے! اس کا نیت کے ساتھ بڑاتعلق ہے۔ جب تک نیت صاف رہتی ہے برکت رہتی ہے، جیسے ہی نیت بدلتی ہے برکت ہث جاتی ہے۔

# جب با دشاه کی نیت بدلی.....

مولانا روم علی نے واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک باد شاہ تھا۔ وہ کہیں شکار کے لیے گیا۔ والبسی پراسے ہیاں گئی ہوئی تھی۔ چنا نچہ اس نے انار کے ایک باغ میں اپنی سواری روکی اور باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے کچھے پلاؤ۔ اس نے اپنی بینی سے کہا کہ جاو اور ان کے لئے انار کا شربت لاؤ۔ وہ لڑکی گئی اور اس نے جاکر ایک انار تو ڈا، جب اس نے اس انار کو نچوڑ اتو اس ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ جب بادشاہ نے انار کا جوس بیا تو اسے بہت ہی مزید ارلگا۔ اس کے ول میں خیال آیا کہ اتنا اچھا باغ تو بادشاہ کے پاس ہونا چا ہے۔ تو کیوں نہ اسے او نے پونے وام دے کر اس سے باغ لے لوں۔ اس نے دل میں بی فیصلہ کرلیا۔

پھر کہنے لگا: اچھا! ایک اور گلاس پلا دو۔ اب پھر وہ الزی گئی ادر ایک انارتو ژکر لائی جب اس نے اسے نچوڑا تو تیسرا حصہ گلاس بھرا، دوسرا لا کر نچوڑا تو اور بھر گیا، اور جب تیسرا انارنچوڑا تب گلاس بھرا۔ اب بادشاہ نے بیا تو ذا نقہ بھی و بیانہیں تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا: کیاتم ای درخت سے پھل لائی ہویا درخت بدل گیا ہے؟ وہ لاکی بھدارتھی۔ کہنے گئی کہ بادشاہ سلامت! درخت تو نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے کہ کہیں ترکی بجھدارتھی۔ کہنے گئی کہ بادشاہ کی نیت بدلتے ہی اس میں سے برکت نکل گئی۔ آج دیکھیں تو آپ کو اکثر لوگوں کی نیت میں فرق نظر آئے گا۔ پھر برکتیں کیسے ہوں۔ نہ دیکھیں تو آپ کو اکثر لوگوں کی نیت میں فرق نظر آئے گا۔ پھر برکتیں کیسے ہوں۔ نہ دیگی میں برکت ہوتی ہی نہیں۔ دیگھیں برکت ہوتی ہی نہیں۔ دیگھیں میں برکت ہوتی ہی نہیں۔ دالا ماشاء اللہ ، سیانچوں انگلیاں برابرتونہیں ہوتیق۔ اللہ ماشاء اللہ ، سیانچوں انگلیاں برابرتونہیں ہوتیق۔

# هسنِ نیت ہے کروڑوں بی بن گیا:

مجھےکل ایک آ دمی ملا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو میر ہے پاس ایک لا کھ روپیہ جمع تھا۔ میں نے اس سے کاروبار شروع کر دیا اور ایک بندے نے دھوکے سے وہ لا کھ روپیہ بھی ختم کردیا۔ میرے پاس پچھ بھی نہ بچا۔

اس کے بعدا یک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا۔ وہ اللہ والے جھے کہنے گئے کہ بھٹی! رزق کون ویتا ہے؟ میں نے کہا: اللہ کہنے گئے کہ بھٹی! رزق کون ویتا ہے؟ میں نے کہا: اللہ کہ کہا۔ وہ اللہ ویتا ہے تو پھرتم کیوں اشنے پریشان ہو؟ تم یہ نیت کرلو کہ یا اللہ! میں نے کسی بندے کا حق نہیں کھانا۔ میراحق اگر کوئی کھائے تو میں اسے معاف کردوں گالیکن ایبانہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی میراگر یبان پکڑے، یہ نیت کرلو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بینوق کردی۔ اللہ تعالی نے چھوٹی مردوری شروع کردی۔ اللہ تعالی نے چندسالوں کے اندر مجھے کروڑوں پتی کر

## بركتوں كے نصلے:

بنول میں ایک صاحب ملے۔ وہ کہنے گئے: میں بہت ہی غریب آ دمی تھا اور مزدوری کرتا تھ۔ میں نے دل میں ایک نیت کی کہ اللہ! میں زمین خریدوں گا اور پلاٹ بنا کر پیچوں گا، گرسب سے پہلے آپ کا گھر بناؤں گا،سب سے پہلے مسجد بناؤں گا۔ بس انہوں نے بیننیت کر لی۔ کہنے مگے: اس کے بعد میں نے کام شردع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دس سال کے اندر مجھے مزدوروں سے اٹھ کر کروڑ پی لوگوں میں شامل کردیا۔ صرف ایک نیت کی تھی کہ تیرا گھر بناؤں گا، اللہ نے اس نیک نیتی پر برکتوں کے فیصلے فرمادیے۔

#### (2).....(2)

برکتوں کوختم کرنے کا دوسرا سبب' معصیت' ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیسہ تو زیادہ کما کرلے آتے ہیں گراس چیے کے اندر برکت نہیں ہوتی ،الٹازیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دیتے ہیں اور اولا دکونا فرمان بنا دیتے ہیں۔ مال زیادہ دے دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے مال کا؟

سود کی لعنت البی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈندگی میں سینتکڑوں بندوں کوڈو ہے

ویکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول میں آئی ہے ساتھ جنگ جو ہوئی۔ سود کا
کار و ہار کرنے والے بندے کے مال میں کیسے برکت ہو سکتی ہے! کتنے بندوں کو ویکھا
کہ اچھا بھلا کام حلال کے رزق کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور پھر کام کو بڑھانے
کے لئے بینکوں سے سود پر قرضے لیتے ہیں اور جو پچھا پنا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہوجا تا

# ( 3 )..... بدنظری:

رکوں کے ختم ہونے کا تیسرا سبب' بدنظری' ہے۔ آپ غور کریں کہ جتنی عورتیں ہے پردہ پھرنے کا عادی ہیں ، بازاروں میں ڈو پٹے لے کر پھرتی رہتی ہیں ، ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اور دکا نداروں کے پاس جارہی ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اور دکا نداروں کے پاس جارہی ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے ، کیا مطلب؟ برکت ختم ہونے کا مطلب جبرکت ختم ہونے کا مطلب ہوتی ۔ وہ اپنے خواندوں کو ان سے تسکین تہیں ہوتی ۔ وہ اپنے خاوندوں کو ان سے تسکین تہیں ہوتی ۔ وہ اپنے خاوندوں کے باس رہتی ہیں ، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں ، جو خاوند چا ہتا ہے وہ سبب کھے کرتی ہیں ، کیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہوں سبب کھے کرتی ہیں ، کیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہوں

پریشان رہتی ہیں کہ میرا خاوند فلال سے تعلق رکھتا ہے اور فلال کے سرتھ تعلق رکھتا ہے۔ بنیا دی وجہ رہے کہ انہوں نے حکم خدا کوتو ڑااوراللہ نے ان کی ذات میں سے برکت ختم کردی۔ نیک، پردہ داراور دین دارعور تیں اتی خوبصورت بھی نہیں ہوتیں گر اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ ان کے خاوندان سے مطمئن ہوتے ہیں۔

اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں ،عزت میں ،وینداری میں برکت عطافر مائے تو اس کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے گنا ہوں سے پچی تو بہ کرکے اللہ تعالیٰ سے وعا ما تکلیں اور تقویٰ کی زندگی گزاریں پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں نازل فرمائے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کاحل بینیں ہے کہ اگر پانچ ملتے ہیں تو دس ملنے نازل فرمائے ہیں ، دس ملتے ہیں تو بچاس ملئے لگ جا کیں ،نہیں ،اس کاحل ہے ہے کہ زندگی میں برکت آجائے اور جب برکت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو وور کر دیں گے اور خوشیوں بھری زندگی عطافر مادیں گے۔

# حصول بركت كى دعائيں:

نبی ءِ رحمت میں آئی ہے اللہ رب العزت سے بیر برکتیں حاصل کرنے کے لیے وعا کیں بھی سکھ کیں ہیں۔اسکی بھی چندمثالیں پیش کردیتے ہیں:

⊙ ……ایک مرتبہ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی مٹائی ہے کھانا تو ہیں گھانا کھاتے ہیں گرسیر نبیں ہوتے۔ آپ مٹی آئے ہے فرمایا: شایدتم علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہال ۔ تو آپ مٹی آئے ہے ارشاد فرمایا کہ آگرتم اسمے ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہال ۔ تو آپ مٹی آئے ہے ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہال ۔ تو آپ مٹی آئے ہے ہوکر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کروتو اللہ تعالی برکت عطا فرمائی گئی ہے اور وہ دعا ہے۔ سیکھائی گئی ہے اور وہ دعا ہے۔

#### 

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

[اللد کے نام کے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی برکت پر (ہم یہ کھانا کھاتے ہیں)]

→ بلکہ جب کھانا کھانے کے لئے دسترخوان پر ہیٹھا جائے تو کھانا شروع کرنے

سے پہلے بھی پڑھنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ اس وقت کون سی دعا پڑھی
جائے ؟ وہ دعایہ ہے۔

ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَ ٱطْعَمَنَا خَيْرًا مِّنْهُ

ا ہے اللہ! تو اس کھانے میں برکت عطافر مااوراس سے بھی بہتر کھانا کھلا] • جومیز بان مہمان کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے بھی مہمان کو برکت مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہاس وقت میدعا مانگنی جا ہے۔

اَللَّهُمَّ بَادِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ((اے اللہ! تونے جورزق ان كوديا ہے اس میں اور بركت دے اور پھران كى مغفرت فرما اوران پردحم كر))

دودھ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ جب پینے
 کے لیے دودھ سامنے آئے تو بھی برکت مائلنے کی تعلیم دی ہے۔ اس وقت بید عا پڑھی
 جائے۔

ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ

(اے اللہ! تو اس دودھ میں برکت عطافر مااور اس سے زیادہ عطافر ما)

جب موسم کا نیا کھل لا یا جائے تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیا جائے اور
 اس کو دیکھنے کے وقت ریدو عا پڑھی جائے۔

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا (اے اللہ! تو ہمارے کھلوں میں برکت دے، اور ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے صاع (بڑے پیانوں) میں برکت دے اور ہمارے مُد (چھوٹے بیج نوں) میں برکت دے)

طواف میں یا جحرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی برکت ما تکنے کی دعا سکھا کی گئی، چن نچداس وفت ہیدو عا پڑھنی جی ہیں۔

ٱللَّهُمَّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرِ

(اے اللہ! جوتو نے مجھے روزی عطا کی ہے اس پرتو مجھے قناعت وے اور اس میں میرے لئے برکت بھی دے اور جومیری نظروں سے غائب ہے (اہل و عیال) اس پرتو خیرو برکت کے ساتھ میرا قائم مقام بن جا (یعنی میرے پیچھے ان کی حفاظت فرما)

ورودِ اہرائیمی میں نبی عدیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تع لی کی بارگاہ میں نزول رحمت کی دعا کرنے کی تعدیم وی گئی ہے۔ وہاں آپ مٹھ آئی ہے۔ اس لیے ہزول ہرکانت کی دعا سکھا لی گئی ہے۔ اس لئے ہم درودا ہرائیمی میں بیدوعا پڑھتے ہیں۔ ہرکانت کی دعا سکھا لی گئی ہے۔ اس لئے ہم درودا ہرائیمی میں بیدوعا پڑھتے ہیں۔ اللہ شخصہ بدارِ ن علی مُحمَّدٍ وَ علی الله مُحمَّدٍ کَمَا بَادِکُت عَلی الْبِرُاهِیْم وَ عَلی الْ إِبْرَاهِیْم وَ عَلی الْ إِبْرَاهِیْم وَ اللّٰ حَمِیْدٌ مَّجِیْد

بنی عدیدالصلوٰ قاوالسلام نے ارشاد فرمایا،

أَفْشُوْا الْسُلاَم بَيْنَكُمْ (سلام كويجيلاو)

اس کے علاوہ یہ بھی فر ، یا ہے کہ اگر کوئی صرف السلام علیکم سکے تو اے دس نیکیاں متی ہیں ، اگر کوئی السلام علیکم ورحمته اللہ کہے تو اسے ہیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمته اللہ و ہر کا بتہ کہے تو اسے تمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ سلام ملا قات کے آ داب کا سب ہے پہلا ادب ہے اور اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔

جس شخص کی شادی ہوئی ہواس کو جو دعا دی جاتی ہے اس میں ہمی برکت کا لفظ
 ہے۔ چنا نچہ اس ونت بیدد عا دی جائے۔

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر التدمبارك كرے اورتم ير بركتيں نازل فرائے اور خيرو خوبي كے ساتھ تہيں د جناسہنا تعیب كرے ]

.... جب سواری کسی منزل پر تظہر نے لگے تو بھی پر کت کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے خواہ تھوڑی دہر کے لیے تظہر نا ہو۔ وہ دعا یہ ہے:

رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزَلِیْنَ (المومنون:29) (اے میرے پروردگار! مجھے برکت والی جگہ پراتاریے اور آپ سب سے بہتراتاریے والے ہیں)

وضو کے درمیان بھی برکت مائنگنے کی تعلیم دی گئی ہے، چنا نچہ اس دفت میہ دعا
 پڑھنی جائے

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیٰ ذَنْبِیٰ وَ وَسِّعْ لِیْ فِیْ دَارِیْ وَبَادِكْ لِیْ فِیْ دِزْقِیْ (اے اللہ!میرے گناہ بخش دیجیے اور مجھے کشادگی عطا فرمایئے،میرے گھر میں اور میرے رزق میں پرکت دیجیے)

○ رزق میں برکت کے لیے یہ دعاما ﷺ کی تعلیم دی گئے ہے۔
اللّٰهُ ہم ابْسُطْ عَلَیْنَا مِنْ مُن گانِ کَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ رِزْقِكَ \_ اللّٰهُ مَ ابْسُطْ عَلَیْنَا مِنْ مُن گاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ رِزْقِكَ \_ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ

کسی میں داخل ہوتے وقت بھی برکت مانگنے کی تعلیم وی گئی ہے۔ چنا نچداس
 وقت کی دعامیہ ہے۔

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهَا (اےاللہ! تو ہمیں ایسی میں خیروبر کت عطافر ما)

○ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ پچیں مرتبہ پڑھے:
اَللَّهُمَّ بَارِكُ لِیْ فِیْ الْمَوْتِ وَ فِی مَا بَعْدَ الْمَوْتِ
(اے اللہ! میرے لیے موت میں بھی پر کت دے اور موت کے بعد کی زندگی

(اے اللہ! میرے لیے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی برکت دے)

الله تعالیٰ اس کوشہاوت کے رہتے پر فائز کردیتے ہیں ، یہ ہے حقیقی برکت۔اس طرح کی اور بھی بے شاروعا کیں ہیں جن میں برکت کے حاصل کرنے کی تعلیم دی گئ ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دنیااور آخرت میں خیرو برکت عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین)

واخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين

嚴嚴關



﴿ وَ ذَكِرْ فَاِلَّ الذِّكُرَى تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ ٥ ﴾ (الذِّريات: ۵۵)





# تعليمات اسلامي كانجور

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُا فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ وبسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ وبسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و و ذَكِرْ فَإِنَّ الدِّكُرى تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ و ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

تصیحت ہے فائدہ اٹھا نا:

التدرب العزت نے ارشا وفر مایا،

﴿ وَ فَرَكُو فَإِنَّ اللَّهِ كُوى تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ (اللَّويت: 55)

[ آپ نفیحت سجیے، بے شک نفیحت ایمان والوں کوفی کدہ دیتی ہے ]

اللّذرب العزت نے انسان کی فطرت الیمی بنائی ہے کہ وہ نفیحت سے فاکدہ اٹھا تا ہے۔ کوظا ہر میں نفیحت کو نہ مانے ،اگر چہوہ اپنے خہنے باطن کی وجہ سے نفیحت کورد کر دے، مگراس کا دل تنایم کر لیت ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوة و السلام نے کفار کو دین پر آنے کے لیے نفیحت فر ، ٹی تو ظاہر میں انہوں نے انکار کیا ،لیکن ان کے دل تنایم کر گئے۔ قرآن مجید نے تضرح کردی کہ ﴿ يَسْعُو فُوْ لَهُ کُمَا يَعْوِ فُوْ لَهُ اَلْمَاءَ هُمْ ﴾ نشلیم کر گئے۔ قرآن مجید نے تصرح کردی کہ ﴿ يَسْعُو فُوْ لَهُ کُمَا يَعْوِ فُوْ لَهُ اَلْمَاءَ هُمْ ﴾ نشلیم کر گئے۔ قرآن مجید نے تصرح کردی کہ ﴿ يَسْعُو فُوْ لَهُ کُمَا يَعْوِ فُوْ لَهُ اَلْمَاءَ هُمْ ﴾ (البقرۃ: ۲۱۱) (وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہنچا نے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو کیمی نے بیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو کیمی نے بیں کا دلوں کو تسمیم کرتے تھے مگر ﴿ خَسْدَ هِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ ﴾ (ان

کے دی میں حسدتھ) وہ اس حس کی وجہ ہے اپنی ضد پر جے رہے۔ تو نصیحت انسان کو فائدہ دیتی ہے خواہ وہ دیوار پر ہی لکھی ہوئی کیول نہ ہو۔

جوسلیم الطبع شخص ہوتا ہے وہ نصیحت کوئن کراس کو قبول کر لیتہ ہے اور بات مان لیتہ ہے ، اور جو بد باطن انسان ہوتا ہے اس کواگر نصیحت کی جائے تو وہ الثاغصہ کرتا ہے۔

ع میں اسے سمجھوں ہول دشمن ، جو ججھے سمجھ نے ہے اس کوا شدت اسے اگر کوئی اچھی بات سمجھا کیں تو اسے برالگتا ہے۔ بیاس کے اندر کی خباشت کی وجہ سے سے اگر کوئی اچھی بات سمجھا کیں تو اسے برالگتا ہے۔ بیاس کے اندر کی خباشت کی وجہ سے سے قائدہ اٹھا تا ہے۔

### کون کس کونصیحت کرے؟

قرآن مجید کی ایک سورت'' نقمان'' ہے۔ لقمان میشا اللہ کے اولیا میں سے ایک ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کونصیحت کی۔ ان کا بینصیحت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی لقمان رکھا اور ان کی نصیحتوں کوقرآن مجید کا حصہ بھی بنا دیا گیا ، بیمل اللہ تعالی کو اتنا پسند ہے۔ اس سیے بید فرمہ داری ہے کہ:

. . . بڑا، چھو نے کونصیحت کر ہے۔

۰۰ ماں ہاہے ،اورا وکونصیحت کریں۔

خا وند، بیوی کونصیحت کرے۔

... ..ا ستاد ،شا گر دوں کونصیحت کر ہے۔

ہمارے بزرگوں نے کہا:

''' جنس گھر کا مردا ہے اہل خاند کونصیحت نہیں کرتا ،اس گھر کے مز دو یہ میں اور مرُ دوں میں کوئی فرق نہیں''

اس ذ مەدارى كو پورا كرنا چې ہے۔

#### نصيحت اور تقيد:

نصیحت الگ چیز ہے اور تنقید الگ چیز ہے۔ ہم لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں۔
نصیحت نہیں کرتے مصیحت میں درد دل ہوتا ہے،اخلاص ہوتا ہے،محبت ہوتی ہے،
اپنائیت ہوتی ہے۔ اور تنقید تو دشمن بھی کرتے ہیں۔لوگ تنقید کو پسند نہیں کرتے البتہ
نصیحت کو پسند کرتے ہیں۔اندیائے کرام اپنی قوم کونصیحت کیا کرتے تھے۔

الجائی الکی ناصع آمین کی

[ بے شک میں تمہارے لیے تھیجت کرنے والااورامانت دار بہول ] ویکھا، نصیحت فرماتے تھے۔ چنانچہ جب انسان در دول کے ساتھ بات کرے تو وہ فائکہ ہمند ثابت ہوتی ہے،

ول ہے جو بات نکلی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں ، طاقت پرواز گر رکھتی ہے
لقمان عدونے اپنے کونفیجت کی آج انسان اس کوقر آن مجید میں پڑھ سکتا
ہے۔اس امت میں بھی یہ سلسد جلتار ہااورا کا براپنے اصاغر کوفیجتیں کرتے رہے۔
امام جعفر صاوق لیسٹ کی نصیحت:

ا ما مجعفر صادق گھٹٹ فرماتے ہیں کہ جھے میر ہے والد امام باقر کھٹٹ نے نصیحت فرمائی بیٹا اپانچ طرح کے لوگوں ہے ووئی مت کرن ،اگر کہیں راستہ میں چلنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ رائے ہیں بھی نہ چلنا۔ایے لوگوں کے ساتھ اتن تھوڑی ویر کا ساتھ ابنی تھوڑی ویر کا ساتھ بھی اچھی نہیں ہوتا۔فرمائے ہیں کہ میں نے بوچھا: جی وہ کون لوگ ہیں؟فرمایا ساتھ بھی اچھی نہیں ہوتا۔فرمائے ہیں کہ میں لیے کہ بے وقوف تہ ہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا گیاں ہوتو فی کے وہ تو کہتے ہیں کہ ہے وقوف کے وہ کو کا بیٹھ کا ہوا ہے کہ اس کے کہ بے وقوف کے ایک کے دوقوف کے دوقو

و دست ہے تقلمند دشمن بہتر ہوتا ہے۔

- (2) مجھوٹے شخص سے دوئتی نہ کرنا ، ، کیوں؟ ، ، اس لیے کہ وہ دور کو قریب ور قریب کو دور ظاہر کرے گا۔ مجھے حقیقت کا پہتہ ہیں چل سکے گا۔
- (3) فاس آدمی سے دوئی نہ کرنا۔ اس لیے کہ جواللہ کانافر مان ہواور اللہ ہے ۔ وفائی کرتا ہووہ جھے ہے وفا کیے کر سکے گا۔ میں نے پوچھا: تی فاس سے دوئی کیوں نہ کریں؟ فرمایہ '' وہ مجھے ایک روٹی یا اس سے کم کے بدلے میں بچ وے گا' یہ میں نے کم کے بدلے میں بچ وے گا' یہ میں نے کم کے بدلے میں بچ وے گا' یہ میں نے کم کا کیامعنی ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک روٹی کی امید پر بچ وے گا۔ اور بیعا کہ ایک روٹی کی امید پر بچ وے گا۔ اور بیعا جز کہتا ہے کہ بچ وے گا اور بھاؤ کا پیتہ بھی نہیں چلنے دے گا، اس لیے کہ فاش و فاجر جو ہوا، اس پر انسان کیااعتما دکرسکتا ہے۔
- (4) بخیل سے دوئ**ی ن**ہ کرنا … کیوں؟ · ساس لیے کہ وہ تمہیں ایسے وقت میں دھوکہ دیے گا جب تمہیں اس کی بہت ضرورت ہو گی۔اس دفت تمہیں حجنڈی دکھادےگا۔
- (5) اورقطع رحی کرنے والے سے دوئی نہ کرنا جورشتے ناتے تو ڑو یتا ہو۔ ذرای بات ہوئی تو اس سے بولنا چھوڑ دیا۔ اس سے بولنا چھوڑ دیا۔ قریبی رشتوں کا خیال بھی نہ رکھا کیوں؟ اس سے دوئی کیوں نہ کروں؟ ....فرمایا: اس سے کہ میں نے قرآن مجید میں نین مجگہ پرایسے بندے پرلعنت ہوتے ویکھی ہے۔ اللہ تعالی ایسے بندے کونا پہند کرتا ہے۔

# امام اعظم الوحنيفيه لتلط كي نصيحت:

ا، ماعظم ابوحنیفہ میں ہے کے وصیتیں فرما کیں۔انہیں'' وصایا امام اعظم'' کہا جاتا ہے۔ان نصیحتوں میں انہوں نے اپنے جیٹے حماد سے کہا، جیٹا! میں نے پانچ لاکھ احادیث میں سے تمہارے لئے پانچ حدیثوں کو شخب کیا ہے۔اگرتم ان پانچ حدیثوں

#### 

رِعمل کرلو گے تو گو یا پورے دین پڑمل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنی یوری زندگی کانچوڑ بتا دیا۔فر مایا '

- (1) كَيْلُ مديث ... وإنَّ مَا الْاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
- (2) دوسرى صديث . مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَوْءِ تَوْكَهُ مَالَايِغْنِيلُهُ
- (3) تَيْسِرِي عَدِيثُ ..... لَا يُوْمِنُ اَحَدُّكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه
  - (4) چِرَضَى مديث ....اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَوَامُ بَيِّنْ وَ بَيْنَهُمَامُشْتَبِهَاتُ
  - (5) يَا يُحِ ين صديث ..... المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَ يَدِهِ

# (پېلى حديث مبارك

ا مام اعظم ابوصنیفہ مسلط کی بیان کروہ بیدوصیت تھیجے نبیت کے بارے میں ہے۔ تصحیح نبیت:

> ئى عليه الصلوٰة والسلام نے ارشا دفر مایا: إنَّهَا الْآغْهَالُ بالنِیَّاتِ

[اعمال کا دارومدارنیتوں پرہے]

یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔امام بخاری اعتقالہ نے اس حدیث مبارکہ سے اپنی سیح کا آغاز فرمایا ....وجہ کیا تھی؟اس لیے کہ جب اعمال کا دارو مداری نیت پر ہے تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگ تو عمل ہی نہیں ہوگا۔ یہ نیت کو ٹھیک کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آنھ سال تک اپنے شیخ کی صحبت میں رہا اور ان آٹھ سالوں میں ، میں نے نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا، یہ اتنا مشکل کا م ہے۔ جبکہ ہم اے آسان مجھ رہے ہوئے ہیں۔ہمیں

ہر ہر کام میں امتد تع لیٰ کی رضا کی نبیت کرنی جا ہیے۔

ایک بزرگ اپنے کس شاگر دکی دعوت پراس کے گھر گئے ، اس نے نی گھر بندیا ہوا ہے؟ اس فقا۔ انہوں نے اپنے شاگر دسے پوچھا کی ہے آپ کمرے میں کیا بندیا ہوا ہے؟ اس نے کہ : روشندان ۔ پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا، جی اس سے ہوا اور روشن آئے گی۔ اس وقت ان بزرگوں نے اس کی اصلاح قربائی اور کہا: دیکھو! آپ کونیت تو یہ کرنی چا ہیے تھی کہ اس روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آیا کر ہے گی اولو مجھے نماز کے وقت کا پند چھے گا جبکہ روشنی اور ہوا تو تمہیں مفت میں مل ہی جائی تھی ، …اب روشن دان بناتے وقت یہ نیت کی جائے گا اس میں سے اذان کی آواز آ نے گی۔ اگر روشن دان بناتے وقت بینیت کی جائے گا اس میں سے اذان کی آواز آ نے گی۔ اگر سے نیت کریں گے تو اس عمل پر بھی عباوت کا ثو اب ملے گا۔

# نیت کے فرق سے اجر سے محرومی:

بعض اوقات انسان عمل بھی کرتا ہے مگر نیت کے فرق کی وجہ سے اجروثو اب سے محروم رہتا ہے۔مثال کے طوریر:

اگر کسی آ دمی نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور وہ سارا دن کچھ کھا تا ہے نہ پیتا ہے، نہ بیتا ہے، نہ بیتا ہے، نہ بیتا ہے، نہ بیوی کے قریب ہوتا ہے اور سحری سے لے کرمغرب تک وہ ن کاموں سے رکا رہتا ہے تو اس بندے کوروزہ وار نہیں کہیں گے۔ گواس نے روزے کے اعمال پورے کردیے گر چونکہ روزے کی نبیت نہیں گئی اس لیے روزہ دار نہ بنا۔

اور نہ ہی کوئی اور نہ ہی کہ از پڑھنا چاہتا ہے۔ اسے قبلے کا پہتہ نہیں اور نہ ہی کوئی ہتائے والا قریب ہے۔ شریعت کا تھم ہے کہ ایسے موقع پر وہ اٹکل سے کام لے بخری کرے، قیافہ لگائے کہ قبلہ کدھر ہوسکتا ہے۔ اب اس کا گمان غالب یہ ہوا کہ قبلہ سامنے کی طرف ہے، مسافر تھ، اسے دو رکعت پڑھنی تھی لہٰذا اسی طرف منہ کر کے پڑھنی شروع کردی۔ یک رکعت پڑھنے کے بعد اس کے دل میں گمان ہوا کہ قبلہ تو پڑھنی شروع کردی۔ یک رکعت پڑھنے کے بعد اس کے دل میں گمان ہوا کہ قبلہ تو

یکھے کی طرف تھا۔ تو فقہ نے مکھا ہے کہ اگر گمان نا ب بہی ہوگیا کہ قبلہ پیچے کی طرف ہے تو دوسری رکعت پیچے کی طرف رخ کر کے پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب ایک اور صورت دیکھے! ایک آ دمی اکیلا تھا، اس نے جوتے اتارے، سامان رکھااور نماز پڑھنا شروع کردی۔ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ سامان پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی چوراٹھ کرئی نہ لے جائے۔ چنا نچاس نے رخ موڑ کرادھ زنماز پڑھنی شروع کردی۔ کیااس صورت میں اس کی نمی زبوجائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ گی ۔ کوئی بندہ سوال کرسکتا ہے کہ پہلے آ دمی نے بھی تو پہلی رکعت سامنے کی طرف رخ کرکے پڑھی تھی اور دوسری رکعت ہے جے کہ ظاہر میں گمل تو دونوں نے ایک جیسا کیا گرنیت کا فرق تھا۔ اس لیے دوسرے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ کافرق تھا۔ اس لیے دوسرے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔

# فعل اورغمل میں فرق:

یہاں إنَّ مَ ا كالفظ حصر کے لیے استعمال ہو ہے۔ اس كامعنی ہے''صرف اور صرف' 'یعنی مبتدا كوخبر میں محصور کرنا۔ اور آ گے فر مایا: اعتصال بیہاں افعال نہیں کہا۔
کیونکہ فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ فعل وہ كام ہوتا ہے جو بغیر نبیت کے ہو۔ بیرجا نور محصی کرتے ہیں۔ اعمال كالفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ذی شعور ہوتا ہے۔

# جنت کے در ہے اعمال کی بنیا دیر:

اس لیے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ قران مجید میں آپ کو جا بچا ﴿الْمَانُوْ الْمَا وَعَملُو الصَّلِحْتِ ﴾ کے الفاظ کی سے ۔ کیونکہ ایمان جنت میں جانے کی تنجی ہے۔ اگر ایمان جنت میں جانے کی تنجی ہے تو پھر اعمال کی اہمیت کیا

فعبَكُ فَيْرِهِ اللَّهِ فَيْرِهِ اللَّهِ فَيْرِي اللَّهِ فَيْرِي اللَّهِ فَيْرِي اللَّهُ فَيْرِي اللَّهُ فَيْر

ہوگ؟ ملہ نے تکھا ہے کہ تنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ جب تک سارے دندانے ٹھیک نہ ہوں ، اس وقت تک تنجی لگانے کے با انسان تالانہیں کھول سکتا۔ لہذا اعمل صاح تنجی کے دندانے کی مانند ہیں۔ تو ایمان ہی ہوا وراعمال صرح بھی ہوں ، تب فائدہ ہوگا۔ جنت کے درج ت تو اعمال پر بی میس کے۔ اللہ کریم نے فر ، یا۔ تب فائدہ ہوگا۔ جنت کے درج ت تو اعمال پر بی میس کے۔ اللہ کریم نے فر ، یا۔ ﴿ وَ لِکُلِّ ذَرَجتٌ مِنَّا عَمِلُوْ ا ﴾ (الاحقاف 19)

﴿ وَ لِكُلِ دُرِجَتَ مِمَا عَمِلُوا ﴾ (الاتفاف 19) (اور ہرایک کے لیے درجات اس کے مملوں کے بقدر ہوں گے)

ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہمییں کیونکہ قیامت کے دن انسان کواس کے اعمال ہی کام آئمیں گے۔

# مناظرِ قيامت کي تفصيل:

ایک حدیث پاک مجیب مضامین پرمشمل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت سعید

بن حبیب رہ اس کے حضرت عبدا برحمٰن رہ اس کے دوایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی

عدیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ سے کے وقت صحابہ کرام کوفر مایا کہ میں نے رات کو

خواب میں مجیب حال ت و کیھے ہیں چونکہ انبیا کے خواب سے ہوتے ہیں اس

لیے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں مناظر قیامت کی تفصیل دکھا دی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاوفر مایا۔

عیں نے دیکھ کہ ملک الموت ہیر ہے ایک امتی کی روح قبض کرنے آیا تو ہاں باپ کے ساتھ اس کا حسن سبوک اور ان کی خدمت در میان میں آڑے آگئے اور ملک الموت کو انہول نے روح قبض کرنے سے روک دیا۔ کیا مطلب؟ کہ مال باپ کے ساتھ حسن سبوک سے اللہ تعالٰ بند ہے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے صدقہ کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے اللہ تعالٰ بند ہے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے صدقہ کرنے سے بھی اللہ تعالٰی بند نے کی عمر ہیں اضافہ فرہ دیتے ہیں۔

- میں نے دیکھ کہ میرے ایک امتی کوشیاطین نے وحشت زوہ کرنے کی کوشش
  کی ،ابتد کی یاداس کے سامنے آگئی اور اُس ذکر اللہ نے اے شیطان کے شکنج سے چیٹر والیا۔ گویا اگر ہم کثرت ہے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں شیطان کے پنجے سے حفوظ فر ما دیں گے۔
- میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی پرعذاب قبر چھار ہا ہے۔ اس کا وضوکرنا س منے آیا اور اس کوعذاب قبر سے بچالیا۔ یعنی وضوکوتسلی کے ساتھ ، اہتمام کے ساتھ ، مستی ت کی رعایت کرتے ہوئے کرنے سے آدمی عذاب قبر سے محفوط رہے گا۔
- میں نے اپنے ایک امتی کو پیاس کی شدت کے ساتھ ہانیتے ہوئے دیکھا۔
   جب وہ حوض کوٹر کے پاس آتا تھا تو اسے پانی پینے سے روک دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اس کے روز ہے سامنے آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کراسے حوض کوٹر پر لائے اور اس کو یائی ہے سیراب کردیا۔
   یانی سے سیراب کردیا۔
- میں نے دیکھ کہ ایک مجلس میں انبیاعلیہ السلام کے علقے لگے ہوئے ہیں۔ میرا ایک امتی ان میں ہے جس طقے کی طرف جاتا ہے، وہاں سے اسے والیس وکھیل دیا جاتا ہے۔ ایک علقے کی طرف گیا اور وہاں سے روکر دیا گیا، پھر دوسرے علقے کی طرف، پھر تیسر ہے علقے کی طرف، کہیں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس وقت اس شخص کا غسلِ جنا بت سامنے آیا اور اس کو میرے حضور لا کر میر ہے پہلو میں بھی دیا اس سے پتہ چی کہ انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس کوچ ہئے کہ اس میں ویر نہر کرے اور احکام شریعت کے مطابق ٹھیک انداز سے غسل کرنا چ ہے۔ بعض مرد اور عور تیں غسل کرنے میں ویر کر ویتے ہیں۔ بھی موت کا کیا بھروسہ؟ ہم رے اکا برین کا پیطریقہ تھا کہ جسے ہی غسل فرض ہوتا تھا فورانی کر بیتے تھے اور آئی اس خسل کی وج ہے گئے مرتبہ نمی زیر بی فوت ہوجاتی ہیں۔

#### 

- میں نے دیکھ کہ میرے یک امتی کواندھیروں نے ہرطرف سے گھیرایا دا کمیں طرف سے گھیرایا دا کمیں طرف سے ، اور دا کمیں طرف سے ، آگے ہے ، اور دا کمیں طرف سے ، آگے ہے ، اور وہ ان اندھیروں میں مارا مارا بھٹکتا پھر رہا تھا۔ پھر اس کا حج اور عمرہ اس کے سرمنے آئے اور نہوں نے اس کوان طلمتوں سے نکال کرروشنی میں پہنچ دیا۔
- ڪ پھر میں نے دیکھ کہ میراایک امتی لوگوں سے بات کرنا چاہت ہے مگر کوئی اس
   سے بات کرنے کے سے تیار نہیں ہے۔اسے موقع پر اس کی صدر حمی سر منے
   آئی صدر حمی کہتے ہیں؟ وگوں سے دین کی نسبت سے تعلق جوڑ نا اور اپنے
   خونی رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھنی،صدر حمی کہلاتا ہے فرمایا: صدر حمی سر منے آئی
   اور کہنے لگی،اے مسلمانوں کی جماعت! یہ مجھے جوڑتا تھا اور ملاتا تھا۔یہ بات سننے کے
   بعد سب وگول نے اس سے مصرفی کیا۔اس سے بولنے گے اور وہ آدمی ان کی
   جماعت میں شامل ہوگیا۔
   جماعت میں شامل ہوگیا۔
   میں شامل ہوگیا۔
- پھر فر مایا کہ میں نے دیکھا کہ میر ہے ایک امتی کے چہرے اور جسم کوآگ کے شعلوں نے جلا رکھا ہے ، ایسے وقت میں اس کا صدقہ خیرات سامنے آئے اور اس کے سامنے سائبان کی طرح رکاوٹ بن گئے۔
- میں نے ایک امتی کودیکھ کہ دوزخ کے فرشتوں نے اس کو پکڑ نیا۔ ایسے وقت میں اس کا امر بامعروف ونہی عن المئر کاعمل سامنے آیا اور اسے دوزخ سے نکال کر رحمت کے فرشتوں کے یاس پہنچادیا۔
- میں نے ویکھا کہ میدان حشر میں میراامتی گھٹنوں کے بل گرر ہا ہے، جیسے بندہ آگے ترتا ہے۔ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک پروہ حائل ہے۔ اس حاور اللہ تعالی کے درمیان ایک پروہ حائل ہے۔ اس حاور میں اس شخص کا حسن خلق سامنے آیا اور اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچا دیا۔ بیا جھے اخلاق کتنے ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے اور اللہ تع ہی کے بہنچا دیا۔ بیا جھے اخلاق کتنے ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے اور اللہ تع ہی کے ۔

### 

ورمیان کا حجاب ختم ہوجا تاہے۔

- میں نے ویکھا کہ میرے ایک امتی کا اعمار نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا
   جارہا ہے۔ پھراس شخص کا خوف خدا سامنے "یا اور اعمال نامے کو بائیں ہاتھ سے لے
   کراس کے دائیں ہاتھ میں تھا دیا۔
- میں نے دیکھا کہ ایک شخص جہنم کے کن رے پر کھڑا کا نپ رہا ہے، قریب تھ کہ جہنم کے اندر گر جاتا۔ اس وقت اس کا امتد کے خوف ہے رونا اور کا نپنا سے تیا اور اس شخص کو جہنم میں گرتے ہے بچالیا۔
- میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوز خ میں گر رہا ہے۔ اس وفت اللہ کے خوف
   سے اس کا آنسو بہانا سامنے " یا اور اس بندے کو دوز خ ہے نکال لیا۔
- میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کا نیکی کا پلڑا بلکا ہور ہاہے۔ اس وقت اس
   بندے کے معصوم بیچے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، س منے نے اور اس کے نیکی والے میزان کے پلڑے کو بھاری کرویا۔
- میں نے دیکھا کہ میراایک امتی پل صراط پراس طرح لڑ کھڑار ہاہے جس طرح سخت آندھی میں کھجور کی شبنی بلتی ہے۔ اس وقت اس شخص کا اللہ ہے نیک گم ن رکھنا سامنے آیا اوراس نے اس کے قدموں کواچھی طرح جما دیا۔
- میں نے دیکھ کہ میراایک امتی پلی صراط پر کا پنچ ہوئے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ اس وقت اس شخص کی نماز سامنے آئی اور نم زنے اس کو بلی صراط ہے پار کرواد ہا۔
- میں دیکھا کہ میرا ایک امتی جنت کے دروازے پر جاتا ہے۔ تو سب دروازے پر جاتا ہے۔ تو سب درواز ول کو بندیا تا ہے۔ اس دفت اس شخص کا کلمہء شہا دت پڑھنا سامنے آیا اور اس کلمہ شہادت نے جنت کے تمام درواز ول کواس کے بیے کھول دیا۔

اک حدیث مبارکہ ہے پتہ چد کہ قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے۔ان اعمال کا دورومدار ہماری نیت پر ہے۔ا ً سرنیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اعمال کامنہیں سے کمیں گے۔

### بدنیتی کاوبال:

ایک حدیث پاک میں ہے کہ قی مت کے دن ایک شہید کو، ایک عالم کواورایک کی بلایا جائے گا۔ ان تینوں کا معاملہ بیہ ہوگا کہ ن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ امتد تعالی فرشتوں کوفرہ کمیں گے ان کواوند ھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک شہید، ایک عالم اورایک تنی نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ ہے جہنم میں جا کمیں گے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہے گا۔ اس سلسلہ میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔

ایک عمل میں متعدد نیکیوں کو جمع کرنا:

ایک صدیث پاک میں ریجی آیا ہے انتما الاعمال بالنیّة

(اعمال کا دار ومدار نیت پر ہے )

مانے یہاں ایک مسکد لکھا ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ایک نیت سے زیادہ اعلی ایک ایک نیت سے زیادہ اعلی اور نیت و اعلی ایک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مل کرنے والے اعضازیادہ ہوتے ہیں اور نیت و ول کا کام ہے اور وہ ایک ہے۔ چنانچہ جتنے بھی نوافل ہیں اگر ان میں انسان زیادہ نیتوں کوشامل کر لیے واس کا اجر بڑھ جائے گا۔ مثلاً: آپ صبح کے وقت دفتر جائے کے سیے تیار ہوئے ، وضو کر کے آپ سوچتے ہیں کہ میں دور کعت تحیة الوضو پڑھت ہوں ، یہی دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلو ہ الحاج ت بڑھتا ہوں ، میں نے شکرانے کی نیت سے بھی دور کعت نماز پڑھنی ہے ، یوں دو دور کعت

#### و المنابعة ا

پڑھیں گے تو زیادہ وفت گے گا۔اگر صرف دورکعت ہی پڑھی اور اس میں ان تم م : توں کو بھی شامل کرلیں تو اللہ تعالیٰ سب کا ثواب عطافر مادیں گے۔

حافظ ابن حجر معتلط نے لکھا ہے کہ ہم جو کپڑے بینتے ہیں ،اس کپڑے کے پہنے میں انسان حیالیس نیتوں کو جمع کرسکتا ہے۔

مثال کے طوریر:

- 🖸 ....اس میں اتباع سنت ہے۔
- ⊙ ....ال ہے میراستر چھپتا ہے۔
- اس ہے میری شخصیت کو جمال ملتا ہے۔
- میں اپنے جسم کو سردی گری ہے بچا تا ہوں۔

علما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی خوشبو استعمال کرے تو وہ بھی مختلف نیتیں کرسکتا ہے۔مثلاً:

- 🖸 ..... خوشبولگا ناسنت ہے۔
- اس ہے بدن ہے نگلنے والی بد بوختم ہوتی ہے۔
  - ⊙ . . . میرے دیاغ کوتقویت ملتی ہے۔۔
- ال کی مہک ہے سماتھ بیٹھنے والابھی راحت محسوں کرے گا۔

علانے یہ بھی مکھا ہے کہ اگر کوئی آ دمی مسجد میں کچھ وقت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بھی ایک وقت میں کئی نیتیں اکٹھی کرسکتا ہے۔اس کی بھی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

- وہ اتباع سنت کی نیت کرسکتا ہے۔
- وہ نماز کے انتظار کی نیت کرسکتا ہے۔
- ⊙ ....وہ تلاوت کرنے کی نیت کرسکتا ہے۔
  - ⊙ ....وه ذكرُ الله كي نيت كرسكتا ہے۔

#### المَاعِنْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

- ⊙ . . . وعاكر نے كى نيت كرسكتا ہے۔
- اہے آ ب کولالیعن باتوں ہے اور لا یعنی حرکات ہے محفوظ کرنے کی نیت
   کرسکتا ہے۔
  - مسلمان بھائیوں کی زیارت کی نبیت کرسکتا ہے۔
    - 🖸 معجد آبادر کھنے کی نیت کرسکتا ہے۔
    - مجدی و مکیر بھال کی نبیت کرسکتا ہے۔
      - مجد کی صفائی کی نیت کرسکتا ہے۔
  - دہ مجد میں استفادہ اور افادہ دونوں کی نبیت کرسکتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ایک عابد کسی عالم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عالم تو ایک ہی عمل میں کتنی نیتوں کو جمع کر کے اتنا تو اب کمائے گا جبکہ عابد ایک عمل میں صرف ایک ہی کی نیت کرتا ہے۔

### اعمال كادارومداركس ير؟

ال عدیث مبارکہ بیل قرمایا گیا ہے کہ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس
'' دارو مدار'' پر بات کرتے ہیں۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ
کیا اعمال کی تھیجے کا دارو مدانیت پر ہے؟ یا
اعمال کے ثواب کا دارو مدارنیت پر ہے؟ یا
اعمال کے ثواب کا دارو مدارنیت پر ہے؟ یا

### اعمال کی قبولیت کا دار ومدار نبیت پرہے؟

امام اعظم ابو حنیفہ مستقطہ نے فرمایا کہ اعمال کے نواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔اگرایک آ دمی کوکسی نے تالاب میں دھکا دے دیا۔وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وضو دالے سارے کام ہو گئے اس لیے اس کا وضوتو ہو گیا لیکن اسے وضو کرنے کا نواب

الإلارة العادة المساولة المساو

نہیں ملے گا۔اب یہاں فقہ کا آپس میں اختلاف رائے ہوگیا۔

#### فقها كاختلاف ميں امت كى آسانى:

بعض لوگ اس بات پر بڑے جیران ہوتے ہیں کہ جی فقہا کا اختد ف آخر ہے
کیوں؟ یہ نہ ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی ۔عماء نے لکھا ہے کہ فقہا ء کا اختلاف امت
کے لیے وسعت کا سبب بناویا ہے۔ اس سے شریعت نے گئجائش رکھ دی۔ اگرایک ہی
بات ہوتی تو سب کا اس ایک بات کو اپنے ماحول کے مطابق اپنا نا مشکل ہوج تا۔ اگر
اللہ نے ہمیں وسعت ویدی ہے تو ہم اس وسعت کو برا کیوں سمجھیں۔ ایک مث ل سے
بات زیادہ واضح ہوجائے گی۔

ایک شخص نے ایک مرتبہ بیتم کھالی کہ میں ایک ''حین'' تک اپنی بیوی ہے گفتگو نہیں کروں گا۔ ''حین'' عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی جمع ''احیان'' آتی ہے اور جمع البحیح ''احالین'' آتی ہے۔ حین کا معنی ہے' 'مدت' ۔ بیدمدت زیادہ بھی ہو عتی ہو تکی کے اور کم بھی ہو تکی اپنی بیوی سے گفتگونہیں کروں گا۔ بعد میں اسے فکر لاحق ہوئی کہ میں کیا کروں ؟

چنانچوہ سیدناصد بق اکبر عظی کے پیس آیا اور کہا۔ جی میں یہ ہم کھ بعی ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ایک حین تک گفتگو نہیں کر ول گا، اب آپ بتا کیں کہ میں گفتگو کب کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تم قیامت تک اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا، آپ کے اس جواب کی کیا دلیل ہے؟ فر مایا قرآن مجید کی آیت ہے۔
﴿ وَ لَكُمْ فِی الْارْضِ مُسْتَقُورُ وَ مَتَاعٌ اللّٰی جین ٥ ﴾ (البقرہ: 36)
﴿ وَ لَكُمْ فِی الْارْضِ مُسْتَقُورُ وَ مَتَاعٌ اللّٰی جین ٥ اللّٰہ قرہ اللّٰہ قوہ اللّٰہ کے اور ایک معین مدت تک نفع الله نا

83

یبال حین قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وہ شخص سید ناعمر ابن الخطاب ﷺ کے پاس آگیا۔ پوچھا: حضرت! میں اپنی بیوی کے معاملہ میں میشم کھا بیٹھا ہول کہ ایک حین تک گفتگونہیں کروں گا،اب میں کب گفتگو کرسکتا ہوں؟ فرمایا جالیس سال بعد۔اس نے پوچھا،حضرت!اس کی کوئی دیل بھی ہے؟ فرمایا:القد تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

﴿ هَلْ أَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴾ (الدهر: 1)

[ بے شک انسان پرز مانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر چیز ندتھا]

مفسرین نے یہاں حین کا مطلب چالیس سال لکھا ہے۔

اس کے بعد وہ شخص سیرنا عثمان عنی رہے گئے ہے پاس آیا ،عرض کیا کہ حضور اقتم کھ بیٹے ہوں کہ بیوی سے ایک حین تک گفتگونہیں کروں گا۔اب آپ بتا ہے کہ میں کب شفتگو کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک سال تک بیوی سے گفتگونہیں کر سکتے۔ اس نے کہا: جی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا: القد تعالی قرآن مجید میں فرمات ہیں۔

﴿ تُؤتِی اُکُلَهَا کُلَّ حِیْنِ بِاِذْنِ رَبِّهَا ﴾ (ابراهیم :25) ﴿ تُؤتِی اُکُلَهَا کُلَّ حِیْنِ بِاِذْنِ رَبِّهَا ﴾ (ابراهیم :25)

اب درخت سال میں ایک مرتبہ کھل دیتا ہے، یہاں چونکہ مین کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا اس سے مرا دایک سال کی مدت ہے۔

وہ شخص حضرت علی المرتضٰی رفظ ہے پاس آیا۔عرض کیا کہ حضرت اقتم کھا ہیٹھا ہوں کہ بیوی سے ایک حین تک گفتگونہیں کروں گا۔ آپ بتا ہے کہ میں کب تک اس ہے نہیں بول سکتا؟ انہوں نے جواب ویا: ایک دن یا ایک رات۔ اس نے کہا کہ

#### (C) 1883 (259) (259) (B) 1883 (D) 1883

حضرت! اس کی کیا دیس ہے؟ فر مایا کہ اللہ تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فر ، تے ہیں

﴿ فَسُبْحِنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَجِیْنَ تُصْبِحُونَ ٥ وَ لَهُ الْحَمْدُ فَی السَّموت وَ الْارْضِ وَ عَشِیًّا وَّ جِیْنَ تُظْهِرُون ﴾ (الروم 18-17) السَّموت وَ الْارْضِ وَ عَشِیًّا وَّ جِیْنَ تُظْهِرُون ﴾ (الروم 18-17) اسوتم اللّٰد کشیج بیان کیا کروشام اورضح کے وقت ۔ کیونکہ تمام آسانوں اور زمینوں میں اس کی حمد ہوتی ہے۔ اور زوال کے بعد اور ظهر کے وقت بھی شبیح کیا کرو ا

یہار حین کالفظ ایک دن یا ایک رات کے لیے استعمال ہوا ہے۔

ای کوفقہاء کا اختلاف کہتے ہیں کہ سب نے منشائے خداوندی کوس منے رکھا، گر ایک نے ایک معنی لیا، دوسرے نے دوسرالی، تیسرے نے تیسرالیااور چوتھے نے چوتھالیا۔ یوں القدرب العزت نے ہمارے لیے گنجائش رکھ دی۔

عبدالله بن مبارك كاارشادگرامي:

ہمیں جا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کواچھا کرنے کی محنت کریں ۔عبدامتہ بن مبارکُ فرماتے تھے

رُبَّ عمَلٍ صَغِیْرٍ تُعْظِمُهُ النِّیَةِ

[بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت اس عمل کو بڑا کر دیت ہے]

وَ رُبَّ عَمَلٍ تَحِیْرٍ تُصْغِرُهُ النِّیَّةُ

[اوربعض اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے، نیت اس عمل کے اجروثو اب کوتھوڑ اکر دیت ہے]

ویت ہے]

دیکر شے نیت کے ہیں۔

**BC** 

#### نیت کی تین صورتیں:

عمل کی نبیت کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

- (1) حسن نیت ہے عمل کرنا۔
  - (2) نیت بدیے مل کرنا۔
  - (3) بغیرنیت کے عمل کرنا۔

معانے لکھا ہے کہ اس امت کونیتِ بد کے ستھ ممل کرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچ جتنا کہ بلانیت کے ممل کرنے سے نقصان پہنچ ہے۔ ہم اپنی زندگ پرغور کریں کہ ہم واقعی بہت ہے کام بے نیت ہی کر لیتے ہیں۔ اگر انہی کاموں کونیت کے ستھ کریں قو وہ ثواب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت کو عبادت بن کیں ۔

### اعمال کواجر کے قابل کیسے بنا کیں:

ہم اپنے انکمال کوکس طرح ابر کے قابل بنا سکتے ہیں؟اس کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں ۔مثال کےطور پر

ہے ہروہ بندہ جس کے ہاں باپ زندہ ہیں ، وہ دن میں درجنوں مرتبہ ہاں اور بپ کے چہروں کود کھتا ہے ، لیکن کیاد کیھتے ہوئ اس کی نبیت یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے چہروں کو دیکھتے ہوئے اس کی نبیت یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے ہما ہے کہ ماں ور باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نظر ہے و کیھنے پر نج یا عمرے کا تواب ملت ہے؟ صی بہ چھھ سے پوچھ ، اے اللہ کے نبی سے آئے اگر کوئی ہار بار و کیھے تو جو گاتی بار جے یا عمرے کا تواب پائے گا۔ ہم تو ایک ون میں درجنوں جج اور عمروں کا تواب لے سے جی سے بیل مرجنوں جج اور عمروں کا تواب لے سے جیں ۔ کتنے نوجوان ہیں جوا ہے ماں کو یہ بیس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ میرے ، ال باپ ہیں اور اللہ نے ان کو یہ بیس کے جہرے پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ میرے ، ال باپ ہیں اور اللہ نے ان کو یہ

مقام عطافر مایا ہے۔

ہے۔ ہرخاوند بیوی کو و کی کرمسکرا تا ہے اور ہر بیوی خاوند کو د کی کرمسکراتی ہے۔ مگر

اس مسکرانے میں خواہش کا بہلو غالب ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ جب کوئی خاوند

بیوی کو د کی کرمسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو د کی کرمسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان

ووٹوں کو د کی کرمسکراتے ہیں۔ اب اس نیت ہے د کی کرکون مسکراتا ہے؟ تو معلوم

ہوا کہ مل تو ہے مگر نیت نہیں ہے۔

ہے۔...ہمر ماں اپنے بیچے کوسلاتی ہے۔ اس دفت وہ تھیکیاں دیتی ہے۔ نیک مائیں تو اللہ ہواللہ ہو کہتی ہیں گرجن کی طبیعت میں نیکی نہیں وہ ہزی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہیں ۔ یا یہی کہتی رہتی ہوں گی کہ سوجاؤ، سوجاؤ، سوجاؤ۔ حالانکہ عورت اگر تھوڑی سی عظمندی ہے کام لیے تو وہ اس وفت کو بھی عبادت بنا سکتی ہے۔ پہلے دور میں جب مائیں اپنے بچوں کوسلاتی تھیں تو عربی زبان میں لوری دیتی تھیں:

حَسْمِيْ رَبِّيْ جَلَّ الله مَا فِيْ قَلْبِيْ غَيْرُ الله

یوں بچے کوئرنم کے ساتھ کچھ الفاظ سننے کوئل جاتے تھے، ساتھ ساتھ مال اسے تھیکی بھی دے رہی ہوتی تھی۔ اصل چیز تو وہی ردھم ہوتا ہے۔اس لیے بچے سو جاتا تھا۔ اگر ما نمیں اس وقت بیچے کو کو کی وعائیہ کلمات کہدویں تو ایک تو بیچے کو ماں کی وعا ملتی رہے گی اور دوسرا ماں کو تو اب بھی ملتا رہے گا۔ چنانچہ جومستورات عربی زبان جانتی ہیں۔ معلمات اور فاصلات وہ عربی زبان کے الفاظ بھی کہہ سکتی ہیں۔ مثلاً '

إِنَّا الْمَنَّا بِاللَّهِ

( جم الله بِ المِيان لِ آئِ )

صَدُّفْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ

( جم فِي رسول الله المُنْفَقِلَم في تقديق في )

نَوْجُو الْجَنَّة نَذْ خُلَهَا

( جم جنت كى اميدر كفت بين كه بم اس مين داخل بون ك )

يَوْمَ الْحَشْوِ إِنْ شَاءَ اللّه

( قيامت كه دن ان شاء الله )

يَا رَحْمَٰ عَافِناً

و اعفُ عَنَّا يَا الله

و اعفُ عَنَّا يَا الله

( ا الله الله )

و اعفُ عَنَّا يَا الله عطافر ما )

م به به ياد كرد ك الكراتي تقديم معافى عطافر ما )

اب ہے یہ جمی لوری ، کیکن تھوڑی ی عظمندی کا مظاہرہ کرنے سے بیعبادت بن جائے گا۔ دنیا کی ہر ماں بیچے کوسلاتے وفت پھھند پھھتو ہولتی ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم التجھے الفاظ ہولیں اور اجر وثو اب کما کیں۔ اچھا ، اگر کوئی بیہ ہے کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی ، تو کوئی بات نہیں ، ار دو زبان میں ہی لوری دے یں ار دو میں لوری کیے ویں ؟ ۔ آپ خود الفاظ بنالیں۔ بناسکتی ہیں۔ مثلاً آپ نے بیٹی کوسلانا ہے تو آپ دیں ؟ ۔ آپ خود الفاظ بنالیں۔ بناسکتی ہیں۔ مثلاً آپ نے بیٹی کوسلانا ہے تو آپ

يه كهه تكتى بين:

پیاری بین سوئے . اللہ ہنستار کھے ، حنانہ بھی نہروئے

عزت جنت پائے ..

يج ايبابوت.

خوب نیکی کر ہے .....

سعادول كودهو ئے .....

پیاری بیٹی سوئے .....اللد ہنستار کھے....حنانہ بھی نہروئے۔

تو عادت ،عبادت كيي بنى ہے؟ بينمت حسن نيت كى وجه سے انسان كولتى ہے۔

حضرت سلطان با ہو کے ہاں نبیت کی عظمت:

ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں ،سلطان العارفین حضرت سلطان
ہمارے علام بڑا مجیب ہے۔ ان کے پنجانی کے پچھاشعار ہیں۔ سب کے
لیے سمجھنا تو مشکل ہوگا۔ ان کا ترجمہ یہ عاجز ساتھ ساتھ کر دے گا۔ وہ موقع کی
مناسبت سے بہت اہم ہیں۔ فرماتے ہیں:

ہے نایتاں دھوتیا رب ملدا نے ملدا ممیاں مجھیاں نول (اگرنہانے دھونے سے خداماتا تو مجھوؤں اور مجھلیوں کول جاتا)

ہے سر منایاں رب ملدائے ملدا بھیڈاں سسیاں نوں (اگر سرمنڈانے سے رب ملتا توسی نسل کی بھیڑوں کورب مل جاتا) سے سے دیں ہے جہ سے دیا

بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہوتی ہے جس کے سر پر بال بہت مچھوٹے ہوتے ہیں ، یہاں اس نسل کا نام لیا۔

ہے ذکر کیتیاں رب ملدا نے ملدا کال کر چھیاں نول (اگرذکر کرنے ہے رب ملتا تواس کلچزی کول جاتا) B 1486 - 1486 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 148 - 14

کلیحڑی (Grackle) ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ درخت پر الٹالگآ ہے اورساری رات آ واز نکالتا ہے، یعنی ذکر کرتا ہے۔

ہے جتیال ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھیاں نوں (اگر پاک دامن رہے ہے خداملتا توخصی جانوروں کورب مل جاتا) اور آخر میں وہ فرماتے ہیں :

ہے رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نوں (اگراللہ ملتا ہے تو وہ اچھی نیت والوں کو ملتا ہے)

اس کے ہم اپنی نبیت کوا چھا کرلیں۔ ہمیشہ یہ بات دل میں رکھیں کہ ہم بھی کسی کے ساتھ دنیا دی بین رکھیں کہ ہم بھی ک کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے ،کسی کا دل نہیں دکھا کیں گے ،البتہ ہمارے ساتھ کوئی براسلوک کرے گاتو ہم القد کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں تھے۔ پھر اس کی برکتیں دیکھتے گا۔

(دوسری حدیث مبارک

لا لیعنی کاموں سے اجتناب:

امام اعظم ابوحنیفہ میں ہے جو پانچ احادیث بتائیں ان میں سے دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی عدیدالصلوقة والسلام نے ارشادفر مایا:

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَمُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

(انسان کے اسلام کاحسن میہ ہے کہ وہ لا لیعنی کوٹرک کرو ہے )

لا یعنی فضول کاموں کو کہتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ بی نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نوجوان ریعنی کاموں میں اپنے وفت کو ضا کع کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں وفت کی قدر دمنزلت نہیں ہے۔ من حیث القوم ہمیں اس عادت کو

سنوارنے کی ضرورت ہے۔

آپ و لیے کا ٹائم تو دن کے ایک ہے کا طے کر لیتے ہیں ہیکن ڈہن میں میہ ہوتا ہے کہ لوگ تبین ہے تک آجا کیں گے۔ پند چلا کہ مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ دو گھنٹے کے ذرق کو اتنا محسوس ہی نہیں کرتے۔ ایک کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے تا۔ صدیث پاک نے ہمیں وقت کی قدر دانی سکھائی ہے کہ ہم فضول کا موں میں اپنی زندگی کے اوقات ضائع نہ کریں۔ ہمارے اکا ہر وقت کی اس طرح قدر کرتے ہے جس طرح بخیل آدمی اینے درا ہم وونا نیر کی قدر کرتا ہے۔

قلم ٹوٹ جانے برذ کر الہی کا ورد:

عافظ ابن حجر معطیلا فرماتے ہیں کہ میں احادیث لکھتا تھا۔ جب میر اقلم ٹوٹ جاتا تو میں اسے نئے سرے سے بنانے لگتا تھا تو میں فوراً تنیسرا کلمہ پڑھنا شروع کردیتا تھا۔ یوں میراقلم بنانے کا وقت بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں گزرتا تھا۔

سورج تهام لو، وقت لے لو:

عاجتا۔

ابن ابوقیس میمالی حفظ حدیث میں گے رہتے تھے اور لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایک فخف ان کے پاس آکر کہنے لگا: حضرت! مجھے تھوڑا سا وقت دے مسے۔ایک مرتبہ ایک فخف ان کے پاس آکر کہنے لگا: حضرت! مجھے تھوڑا سا وقت دے و بیجے، فرمانے گئے: اگرتم سور نج کو تھا م لو، تو جتنی دیر تھا ہے رکھو گے اتنی دیر میں تجھے سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اپنا وقت معمول کے خلاف خرج نہیں کرنا

کھانے کے وقت میں دین کی خدمت:

عبید میں ایک محدث گزرے ہیں۔ان کی تمیں سال تک بیرعادت رہی کہ وہ حدیث پاک بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور لکھتے وقت ان کی بیوی ان کے منہ میں لقے ڈ التی تھی ہمیں سال تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھا نہیں کھایا تھا ،ابتدا کبر! کھانے کے دفت کوبھی انہوں نے خدمتِ وین میں صرف رکھا۔

### ختك سننو ريما تكني كي وجه:

ایک بزرگ خشک ستو پھا تک رہے تھے۔ کسی نے کہا: حضرت! اس میں پانی ملا لیں، گڑ ملا لیں، اس سے مزے دار بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اچھے لگیں گے۔ جواب میں فرمانے گئے: میں نے خشک ستو پھا تکنے میں اور تر ستو کھانے میں وقت کا اندازہ لگایا تو پینہ چلا کہ تر ستو کھانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لہذا پچھلے ہیں سال سے میں خشک ستو بھا تک کرگز ارہ کر رہا ہوں اور جو وقت بچتا ہے میں اس میں ستر مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔

### جودم غافل سودم كا فر:

ہمارےمشائخ نے کہا:''جودم غافل سودم کا فر''جوسانس بھی غفلت میں گزرگیا، یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزرگیا۔وفت کا اتنا خیال۔ نبی علیہالصلو ۃ والسلام نے ارشاد فرید:

'' دونعمتیں الیمی ہیں جن میں انسان دھو کے میں پڑجاتے ہیں ،وہ صحت اور فراغت ہیں''

آج کل نو جوان سے پوچھیں کیا کر رہے ہو؟ نو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ٹائم کل کرر ہا ہوں۔ بھئی!تم ٹائم نہیں کل کر رہے بلکہا ہے آپ کوکل کر رہے ہو یتم اپنی ہی زندگی کونقصان میں گز ارر ہے ہو۔

اگر بالفرض ایک آ دمی کی عمر ہونی تھی ستر سال ،کوئی ولی اسے بتا دیے کہ مجھے الہام کے ذریعے پہتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی کے تنین سال گھٹا دیے گئے ہیں۔ یہ س کراہے کتنا افسوں ہوگا، وہ پربیثانی کے عالم میں رونا شروع کر دےگا اور چلائے گا کہ جی میری عمر تین سال گھٹا دی گئی ہے۔ جبکہ وہی بندہ فارغ رہ گر بغیر کوئی کام کیے اتنا وقت گزارتا ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو وہ زندگی کے دس سال بن جاتے میں ۔ مگراس پراہے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔

### زندگی کا کیا تجروسه. ...

یکی بن معین بھاللہ ایک محدث گزرے ہیں۔ان کے شاگر وفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یکی بن معین بھاللہ ایک محدث محمد بن افضل کے دروازے پر ایک حدیث سننے مرتبہ یکی بن معین بھاللہ ایک محدث محمد بن افضل کے دروازے پر ایک حدیث سننے کے ،انہوں نے حدیث سنا دی۔ انہوں نے پوچھا: کیا آپ کے پاس کھی ہوئی ہے، لے آتا ہوں۔ تو جب کتاب لینے کے لیے ہوئی بھی ہوئی ہے، لے آتا ہوں۔ تو جب کتاب لینے کے لیے جانے گئے، حضرت! جانے گئے تو یکی بن معین بھاللہ نے ان کا کیڑا کیڑ کر کھینجے لیا اور کہنے گئے، حضرت! بہلے مجھے لکھوا دیجیے پھر کتاب لینے جائے، کیا پہتہ کہ آپ کے جانے اور آنے میں میری موت نہ واقع ہوجائے۔

### پیرل چلتے ہوئے مطالعہ کاشغف:

نحو کے ایک بہت بڑے امام تھے۔ان کی عادت تھی کہ راستہ چلتے ہوئے کتاب بھی پڑھتے جاتے تھے۔اللّٰہ کی شان ، کہ ان کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ بھی پڑھتے جاتے تھے۔اللّٰہ کی شان ، کہ ان کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ کتاب پڑھتے ہوئے پیدل چل رہے تھے، سامنے ہے ایک سوار کی دوڑتے ہوئے آرہی تھی ،اس نے تکر ماری اوراس جگہ پر گر کر انہوں نے اپنی جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی۔

### علامه ابنِ اثير هنا كالمعمول:

علامہ ابنِ اثیر بھٹاللا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روٹیاں پکوا کرر کھ لیتے تھے

اور کئی دنوں تک وہی روٹیال چلتی تھیں۔ جب وہ روٹیاں ایک دن کے بعد خشک ہوجاتی تھیں تو وہ ان روٹیول کو پانی میں بھگو دیتے تھے۔ اس طرح وہ نرم ہوجاتی تھیں اور پھران کو کھانے تھے۔ کسی نے پوچھا: جی آپ نے روٹیال کھانے کا بیطریقہ کیسے نکالہ؟ فرمانے گئے کہ عام روٹی کھانے میں زیادہ دیر تک چبانا پڑتا ہے اور گیل روٹی کو کم چبانا پڑتا ہے۔ میں کم چبا کر وقت بچاتا ہوں ،اوراس وقت میں حدیث کی کتابت کر لیتا ہوں۔

### بيت الخلامين علمي مشغوليت:

ابن تیمہ میں کی پیمالی کا بیرحال تھا کہ جب وہ بیت الخلاجانے لگتے تو اپنے شاگر دول سے کہتے کہتم ذرااو نجی آ واز سے تکرار کرو۔ وہ کہتے ،حضرت! کیوں؟ فرماتے تھے کہ میں بیت الخلامیں تو جا کرزبان سے کچھ پڑھنہیں سکتا،تمہاری آ واز آتی رہے گی، میں ذبنی طور پر علمی مسئلہ کوسو چنے میں مشغول رہوں گا۔انہوں نے بیت الخلاء کے وقت کو بھی تخصیل علم کا وقت بنالیا۔

### كنويل كى ديوار پر كتابتِ علم:

ابن تیمیہ میں کا ایک حاسد حکومت میں آگیا۔اس نے حضرت کو قید کروا دیا، پھرانہیں ایک کنویں میں بند کردیا گیا۔ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ حضرت اپنے شاگردوں کے ذریعے وہاں کا غذمنگوا لیتے اور کتاب لکھتے رہتے۔ جب آپ ک نئی کتاب تیار ہوگئی تو اس حاسد کو پہنے چل گیا۔اس نے کہا کہ اچھا! کئویں کے اندر بند بیں اور پھر بھی کتاب لکھ چکے ہیں۔ چن نچہاں نے کا غذ ،قلم اور دوات کا پہنچا تا بھی بند کروا دیا۔اس حالت میں ابن تیمیہ کی وفات ہوگئی۔

و فات کے بعدان کی ایک اورنئ کتاب بن گئی۔ وہ حاسد بڑا حیران ہوا کہ اب

کتاب کیے بنی؟ پنة چلا کہ جب اس نے کاغذ ،قلم اور دوات کا پہنچا نا بند کر دیا تھا اس وقت انہوں نے منت ساجت کر کے پولیس والے گران سے پچھ کو کیے مسلوالیے تھے اور کو کئے کے ذریعے انہوں نے کئویں کی دیوار پر کتاب لکھ دی القدا کبر .... تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات پیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات پیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش تاریخ انسانیت کے در انسانیت کی مسلول کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کر انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیا کی ملب کی طلب کے ایسے واقعات بیش نہیں کرسکتی جو ہمارے انسانیت علم کی طلب کی ملب کی ملب کی سے کہ کی ملب کی ملب کی ملب کی کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کی کرسکتی ہمارے کرسکتی کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہمارے کرسکتی ہم

#### امامحد کی تدریسی مصروفیات:

امام محد ایک جگہ پردر س دیتے تھے۔ دوسر کے بہتی والے آئے اور کہا: حضرت!
ہمارے ہاں بھی آکر درس ویں۔ حضرت نے فر مایا کہ بھی! میرے پاس اتنا کم وقت ہم جو جائے کہ میں جاؤں گا اور واپس آجاؤں گا۔ بس اتنے میں بی وقت ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سواری کا انظام کر لیتے ہیں۔ آپ سواری پرسوار ہوکر تیزی سے آیا کریں اور اس وقت میں درس دے کرواپس چلے جایا کریں ،اس طرح آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کا اخلاص و کھے کرامام محد نے ان کی تیویز قبول کرئی جائے ہیں جا در پھر سواری پر ہیٹھ کرتیزی سے وہ بی رہیں جائے۔ دوسرے گاؤں جائے اور وہاں بھی درس وے کرتیزی سے واپس آ جائے۔

### د وژگر تحصیل علم کی مثال:

اس دوران حضرت کا ایک شاگر دا گیا۔ عرض کیا کہ حضرت! جھے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے۔ فرمایا: بھی امیرے پاس تو دفت ای نہیں ہے۔ اوحر درس ویتا ہوں یا اُدھر درس ویتا ہوں یا اُدھر درس ویتا ہوں یا اُدھر درس ویتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس دفت ہی نہیں ، میں آپ کو کینے پڑھاؤں ؟ اس نے کہا: جی میں تے یہ کتاب پڑھنی تو آپ سے ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا: بھی امیرے پاس فرصت ہی نہیں تم کیسے پڑھو گے؟ شاگر و نے کہا کہ حضرت! فرمایا: بھی امیرے پاس فرصت ہی نہیں تم کیسے پڑھو گے؟ شاگر و نے کہا کہ حضرت!

میرے پال ایک تبح یز ہے۔ پوچھا، کیا تبح یز ہے؟ کہنے لگا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوکرایک بستی سے دوسری بستی کی طرف چلیں تو ہیں سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہول گا اور اس دوران آپ تقریر کر دینا، ہیں آپ سے اس طرح سبق پڑھ لیا کروں گا۔ ساللہ اکبر کبیرا سمجران ہوتے ہیں کہ یا القد! ہمارے اکابر کوهم کا اتن شوق تھا۔ سالا کیا آپ تصور کر کتے ہیں کہ استاد سواری پرسوار ہوکر جارہا ہے اور شاگر دور بھی رہا ہے۔

### بھکاری کے روپ میں علم کا حصول:

ابن مخلد ہنتے اللہ اندلس میں ایک محدث گزرے ہیں۔ وہ سفر کر کے بغداو پہنچ۔ اہام احمد بن صنبل ہنتے سے صدیت پڑھنے کے لیے انہوں نے بیسفر کیا۔ ابتد کی شان کہ دفت کے جا کم نے اہم احمد بن صنبل ہنتے تھے۔ ابن مخلد بہت پر بیٹان ہوئے۔ ان سے لل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کس سے لل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کس سے لل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کس سے لل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کس سے لل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کس سے لی سکتے تھے۔ ابن مخلد بہت پر بیٹان ہوئے۔ ان کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ ہوٹل میں جو کمرہ کرائے پرلیا تھ وہاں سے جب نکلے تو سر پر بھی کیڑ ابا ندھا ہوا تھا ، ٹو گئے ہوگی ایک جگہ کیڑ ابا ندھا ہوا تھا ، پھٹے بہت کے گئے میٹر ایک میں ایک جگہ کیڑ ابا ندھا ہوا تھا ، پھٹے ہوئے کیڑ سے بہتھ میں کشکول پکڑ لیں ، جیسے ہوئے کیڑ سے باتھ میں انگل کرانہوں نے ما نگنا شروع کر دیا۔ اس زیانے میں فقیر جب سوال کرنے تھے تو یوں کہا کرتے تھے:

#### آجُو کُمْ عَلَی اللّٰہِ (تہمارا جراللہ کے ذے ہے)

یہ الفاظ سن کر جنہوں نے وینا ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ چنانچہ بیرصدالگاتے ہوئے گلیوں میں جارہے تھے۔لوگوں نے سمجھا کہ بیفقیرہے۔کسی نے پچھے دے دیا اور کسی نے نہ دیا۔

ای طرح صدا لگاتے لگاتے وہ امام احمد بن حنبل ٹھٹلٹٹا کے دروازے پر مہنچے۔انہوں نے صدالگائی۔امام صاحب نے دواز ہ کھولا کہ میں پیسے دوں۔وہ کہنے گگے کہ حضرت! میں درہم ودینار کا طالب نہیں ہوں ، میں حدیث کا طالب ہوں ، آپ ہے حدیث پڑھنے کے لئے آیا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ میں تونبیں پڑھاسکتا،آپ ہے بات نہیں کرسکتا ،حکومت مجھے بہت زیادہ سزادے گی۔ کہنے لگے کہ حضرت! میں اسی طرح فقیر اور بھکاری کے بھیس میں روزانہ آپ کے دروازے پر آیا کرول گا۔ آپ دروازہ کھول دینا، جتنی دریے پیسے دینے میں لگتی ہے، اتنی دریرحدیث سانے میں لگا دینااور میں حدیث زبانی یا دکرلیا کروں گا۔وہ ایک سال تک امام احمہ بن حنبل ہیں۔ میں اور اور اور اور اور اور اور اور الکا ہے رہے اور امام احمد بن منبل میں الکا ہے۔ اور امام احمد بن منبل میں ا حدیث پڑھاتے رہے اور وہ حدیث س کریا دکرتے رہے جب قیامت کے دن میہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہول گے اور کہدرہے ہوں گے: اے اللہ! ہم نے تیرے دین کوایسے ایسے حاصل کیا ،تو ہماری و ہاں کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اینے اوقات کا خیال رکھیں۔ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں اور ٹھنڈے ٹھنڈے پنگھوں کے نیچے صاف ستفری جگہوں پر بیٹھ کر آج کے طلبا اپنے اسا تذہ سے علم حاصل نہیں کریاتے۔یاد رتھیں وفت ہمارے یاس بہت بڑی نعمت ہے۔

اَلُوَ قُتُ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَةٍ [وقت سونے اور جاندی کی مانند ہے]

بين سال تك فرصت نهلي:

حضرت مولانا نیجی گفتای کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر بھی فرصت ملی تو سرویوں کی دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسوں گا۔ سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر ممتا چوسنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ مصرت کی زندگی کے بیں ممال گزر گئے گر ان کو

#### 

۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا چو سنے کی فرصت نہل سکی ۔اتنی مصروف زندگی تھی ۔

### (تىبىرى ھەر يىنٍ مباركى)

دوسرول کی پیند کا بھی خیال رکھیں:

اب امام اعظم ابوحنیفه مستقطه کی بیان کرده تنیسری حدیث مبارکه سنئے۔ نبی عدیہ الصلو قاوالسلام نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ شِي سِرُونَي بَهِي إِي وقت تَلَى إِي الدود ولا نَهِينِ مِن مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ اللهِ

[ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ ی پہند کرتا ہے ] بھائی کے لئے وہی پہند کرے جواپنے لئے پہند کرتا ہے ]

ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوجائے تو ہمیں معاف کر دیا جائے ،ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوتا ہی ہوتو لوگ بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوتا ہی ہوتو لوگ پر دہ وہ الیں۔ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے حسن ظن رکھیں ،ہم بھی دوسروں سے اچھا گمان رکھیں۔ نبی مدعه نے کیا ہی خوبصورت بات بتاوی۔ اگر کسی کی شریعت کے مسئلے کا پیتہ نہ بھی ہواور وہ اس اصول پر سوچ لے گا کہ میں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں گا جوا پے لیے پسند کرتا ہوں تو اس کی سوچ شریعت کے مطابق ہوگی۔

آئ ہم تو ہے چاہتے ہیں کہ بہت اچھی ہوی ہو، وفا دار ہو، خدمت گزار ہو، نیکو کار ہو۔ تو پھر ہمیں بھی تو ایسا ہی خاوند بننا چاہیے نا۔ کیا ہم ایسے وفا دار بنتے ہیں۔ بھی اجب اپنے کے بیند کریں نا۔ بھی اجب اپنے کی پیند کریں نا۔ بھی اجب اپنے کیے یہ پیند کریں نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکا نہ دے، ہم دوسروں کو کیوں دھوکا دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف آنکھا تھا کرنہ دیکھے تو پھر ہم کیوں للچائی ہوئی

نظریں دوسروں کی عز توں پر ڈالتے پھرتے ہیں۔جواپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند کریں ،ہم اپنے اندراحساس پیدا کریں۔ کیونکہ بے حسی کام خراب کر دیتی ہےاوراحساس ہے معاملات سنورجاتے ہیں۔

### ایک دلچیپ طلح:

قاضی موئی بن بیبار میمنیلا کی عدالت میں ایک میاں بیوی کا جھڑا پیش ہوا جھڑا کیا تھا؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے ذرا خفا تھے۔ بیوی جا ہتی تھی کہ یہ مجھے طلاق دے دے اور میرامہر مجھے دے دے مہر کی رقم بہت زیادہ تھی اس لیے خاوند کہتا تھا کہ میں طلاق تو دے سکتا ہوں گرمہز ہیں دوں گا۔

مقدے کے گواہوں میں ہے کی نے کہا: جی مجھے کیا پہتہ کہ پردے میں لیٹی کون عورت ہے؟ اگر بیا پناچہرہ کھول دے تو بہچان کرتصدین کرسکتا ہوں کہ بیاس کی بیوی ہے۔ وہ کوئی قربی غیر محرم بندہ ہوگا۔ تو قاضی نے کہا ہاں ایسے موقع پر گواہ اگر کہیں تو شرعا وہ در کیھ کتے ہیں ﴿ اِلّا مَا ظَهُرَ مِنْهَا ﴾ کا یہی معنی ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جاسکتا ہے۔ اب خاوند نہیں چا ہتا تھا کہ میری بیوی کی غیر محرم کے سامنے چہرہ کھو لے۔ قاضی نے تو کہہ دیا کہ اگر گواہ مطالبہ کریں گے تو اس کواپئی شاخت ثابت کرنا پڑے گی۔ خاوند نے جیسے ہی بات نی، وہ کہنے لگا: قاضی صاحب! آپ میری بیوی کو چہرہ کھو لئے کے لیے مت کہیں، میں اس کا پورا مہر پانچ سودینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب خاوند نے بیہ بات کہی کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بیر غیر کے سامنے چہرہ کھو لے، میں پانچ سودینار دے کر اس کی بات مان لیتا ہوں، تو بیوی کے مامنے جہرہ کھو اے، میں پانچ سودینار دے کر اس کی بات مان لیتا ہوں، تو بیوی کے دل میں بھی بیا حساس پیدا ہوا کہ جب میرا خاوند میر ہے بارے میں اتنا غیرت مند دل میں بھی بیا حساس پیدا ہوا کہ جب میرا خاوند میر ہے بارے میں اتنا غیرت مند میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق مہر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق مہر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق مہر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق مہر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق مہر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نے

الله المنطقة ا و ونو ل كونسى خوشى والبس كلم بمنيج و ما \_

## (چوهی صدیبی<sup>ن</sup> مبارکه)

امام اعظم کی وصیتوں میں چوتھی حدیثِ مبار کہ پیتی ۔ اَلْحَلَالُ بَیّنٌ وَ الْحَرَامُ بَیّنٌ وَ بَیْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (طلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ،ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں) جو بندہ ان حرام اور مشتبہ چیز ول کوچھوڑ دے گا وہی اللّٰہ کا مقرب بنے گا۔ جب تک ہم حرام اور مشتبہ چیز ول کونہیں چھوڑیں گے، تقویٰ کا مقام نہیں پاسکیں گے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔اس کی بھی چند مثالیس سن کیجئے۔

#### مولا نامحمة عبد الما لك صديقي سيس كا تقوى:

امام العلما والصلحاحضرت خواجہ محمد عبدالمالک صدیقی المنتظائة کا تقوی بروا معروف تھا۔آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ہاتھ میں چھتری رکھتے سے۔گرمیوں میں بھی ہاتھ میں وچھتری ہاتھ ہوں گے، صحف سی بھتری ہاتھ میں رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ چونکہ حضرت کی جماعت میں علا کی سردیوں میں چھتری رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ چونکہ حضرت اسردیوں میں کی کثرت تھی اس لیے ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت! سردیوں میں چھتری ہاتھ میں رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ جب انہوں نے اصرار کیا، تب حضرت نے راز کھولا۔فرمایا کہ عام لوگ تو سردی گری سے بیخنے کے لیے رکھتے ہیں، میری ایک اور بھی نیت ہوتی ہو ہے۔انہوں نے پوچھا کہ کوئی؟ فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب اور بھی نیت ہوتی ہو ہے۔

چہرہ چھپالیتا ہوں اور جب بائیں طرف سے غیرمحرم آ رہی ہوتی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آ رہی ہوتی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آ رکر لیتا ہوں، میں غیرمحرم کے کپڑے کوبھی نہیں دیکھتا، تا کہ میرااس کی طرف دھیان ہی نہ ج ئے۔ یہ ہے تقویٰ کہ غیرمحرم کا چہرہ تو کیا دیکھنا،اس کے کپڑے کوبھی نہ دیکھا جائے۔

ہمارے حضرت مرشد عالم معطی کے بڑے صاحب زادے حضرت مول نا عبدالرحمٰن قاسمی معطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدا باجی (حضرت مرشد عالم ) ہیرون ملک میں تشریف لے گئے۔ انہی دنوں میں حضرت مولا نا عبدالما لک صدیقی معلی اسلام آباد ہے واپسی پر چکوال تشریف لے آئے۔ میں گھر میں موجود تھا۔ حضرت کو بھایا، یانی وغیرہ پلایا ور پھرامی ہے کہا کہ کھانا وغیرہ بنا کیں۔

جب کھانا پک کرتیار ہو گیا اور میں نے حضرت کے سامنے دسترخوان لگایا تو حضرت کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بر ھارہ سے تھے۔ میں نے کہا: حضرت! کھا نمیں۔ حضرت نے میرے چہرے کی طرف و مکھ کر جیران ہو کر کہا: قاسی! تمہارے گھر میں سور کہاں ہے آ گیا؟ بین کر میں گھبرا گیا اور میں ووڑتے ہوئے اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت تو کھانانہیں کھار ہے اور فر مارہ بیں کہ تمہارے گھر میں سور کہال سے آگیا۔

فرماتے ہیں کہ جب والدہ صاحبہ نے سنا تو اس نے بھی گھرا کر شخندی سانس لی اور کہنے گئی: واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی میہ ہو تی ہے کہ ایک ہمسائی عورت بڑے عرصے سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ جب آپ کے گھر میں پیرصاحب آئیں گے تو ان کے لیے ایک وقت کا کھا نا میں بنا دول گی۔ پڑوئ کی رعایت کرتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی۔ چنا نچہ میہ آج اس کے گھر کا بنا ہوا کھا نا تھا جو حضرت کو پیش کیا گیا ، میہ ہمارے گھر کا بنا ہوا اس کے گھر کا بنا ہوا کھا نا تھا جو حضرت کو پیش کیا گیا ، میہ ہمارے گھر میں کھا نا تیار کیا اور

و المائية المائية

حضرت صدیقی منتظ نے کھایا۔ جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پہۃ چلا کہ پڑوی کا خاوند
ایک حلال اور جائز نوکری کرتا تھالیکن بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے
ہوئے تھے اور وہال سے سود کا پیسہ اس کے پیپوں میں ہی جاتا تھا، اس کا اثر پورے
پیپوں پر پڑااور حضرت نے اس کا اُٹر محسوس کر کے پوچھا: قاسمی! تمہارے گھر میں سور
کہال سے آگیا۔

### بشرحا فی سیسی کی ہمشیرہ کا تقویٰ:

پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقویٰ اختیار نہیں کرتے تھے بیکہ اس ز ہانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارس ہوتی تھیں ۔عورتوں کے تقویٰ کا بھی ایک واقعہن لیجے۔ ا مام احمد بن صنبل معلظة كے بينے كا نام عبداللہ تھا۔ بيعبداللہ تعلظة فرماتے ہيں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والبر گرامی کے پاس جیٹیا ہوا تھا۔اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اوراس نے میرے والدصاحب سے ایک مسئلہ پوچھا و را توجہ ہے سنے گا! پیمسئلہ یو چھا کہ میں روئی کا تق ہوں۔ میں ایک رات حبیت کے اوپر بیٹھ کر روئی کا ت رہی تھی۔حکومتِ وفت کی پولیس کا داروغہ گلی میں ہے گز را،اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھ، وہ وہال کسی ہے بات کرنے کے لیے رک گیا، جب روشنی بہت زیادہ ہوگئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچیا کہ میں ذرا جلدی کا ت لوں۔ چنانچے میں نے جیدی جلدی روئی کاتی۔ جب وہ داروغہ ابنِ طاہر چلا گی تو بعد میں مجھے خول سیا کہان کا پیبہ تو مشتبہ تنم کا ہوتا ہےاور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھ یا ہے، اب بیروئی میرے سے جائز ہے پانہیں؟ امام احمد بن صنبل کھیلاہ نے جواب دیا متم اس ساری رولی کو صدقه کر دو،الله تمهیس اور رزق عط فرما دیں گے۔حضرت عبداللہ کھنٹاللہ کہتے ہیں کہ میں بیان کر بڑا جیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو بیہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقداراس روشنی میں کاتی اتنا صدقہ کرو،لیکن ابا

#### المنافع المناف

جی نے فر مایا کے ساری روئی صدقہ کر دو۔اس کے بعدوہ عورت چلی گئے۔

کہتے ہیں کہ دو جار دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا: بی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنا نچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کرمسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کا تی ہوں تو بھی بھی چراغ کی تیل ختم ہو جاتا ہے، تو چا ندگی روشنی میں کا ہے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چا ندگی روشنی میں صاف نظر آتی ہے اور چا ندگی روشنی میں صاف نظر آتی ہے اور وی ندگی روشنی میں کا جھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاتی گئی ہے یا گا کہ کوروئی بیچوں ، تو کیا جھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاتی گئی ہے یا چا ندگی روشنی میں کاتی گئی ہے یا چا ندگی روشنی میں کاتی گئی ہے یا جا بھی جو ان کی روشنی میں کاتی گئی ہے یا چا ندگی روشنی میں کاتی گئی ہے یا جا بھی جا امام صاحب نے فرمایا ، ہاں تہمیں بتانا پڑے گا۔ اس

ریانچویں حدیث مبارکہ)

یا ٹیویں حدیث ان سب احادیث کالب لیاب ہے۔ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَلِهِ [مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی ہیں ہوں]

#### مسلمان کون ہے؟

ال حدیث مبارکہ میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان ہوتا ہے؟ یہ ایک بنیاد ہے اگر ہم اس کو پورا کرر ہے ہیں توضیح معنوں میں مسلمان ہیں اورا گر پورا منہیں کرر ہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے۔ بیمسلمان ہونا کوئی چھوٹی موثی ہات نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا؛

چوں می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات ل اله را

[ جب میں اپنے آپ کو کہتر ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کا نپ جاتا ہوں اس لیے کہ میں جو نتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے ]

تو نبی عدیہ السلام نے بہت سادہ لفظوں میں بتا دیا کے مسلمان کون ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جونہ تو کسی کوزبان سے تکلیف پہنچا تا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے۔
عام طور پر تکلیف تو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے کیکن یہاں یکہ ( ہاتھ ) کے ساتھ السان ( زبان ) کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ قول زبان سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر فعل ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر فعل ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر فعل ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر فعل ہاتھوں

### زبان ہاتھوں پرمقدم کیوں؟

اور پھران دونوں میں ہے بھی زبان کا تذکرہ پہلے کیا اس کی پچھ وجو ہات ہیں۔مثال کےطوریر:

انسان ہاتھوں ہے جو نکلیف بہنچا تا ہے تو اس کے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ انسان چوہیں گھنٹے تو دوسرے کا گریبان پکڑ کرنہیں کھڑا ہوتا۔لیکن زبان ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ جب جاباز بان سے ایک نقرہ بول دیا اور بیدوسرے کے دل میں جا کرا ہے چھا کہ اس کو چیر کرر کھ دیا۔

جے ۔ پھرغور کیجے! انسان دن میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے گالیکن رات کو اپنے گھر میں ہوگا، چنانچہ لوگ امن میں ہول کے۔ گرز بان میدوہ آلموار ہے جودن میں بھی چلتی ہے رات میں بھی چلتی ہے رات میں بھی چلتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی چلتی ہے اور انسان اپنی زبان ہے ایس باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کا دل وکھا تا ہے۔

﴿ زبان ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جور شتے انسان تکوار کے ذریعے سے بھی نہیں کاٹ سکتا۔ غصہ آیا دو بھائیوں نے بولنا بند کر دیا، اب میہ بھائیوں کا رشتہ ایسہ تھا کہ بہتکوار اور قینچی ہے کٹ نہیں سکتا تھا گرز بان کے دو بول بس ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ

ہے۔ بھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں مشقت لگتی ہے کیکن زبان سے تکلیف بہنچانے میں مشقت لگتی ہے کیکن زبان سے تکلیف بہنچانے میں کوئی مشقت نہیں لگتی۔ ایک بچی نقصان پہنچا سکتا ہے ،عورت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاتھ سے تو نقصان تب پہنچائے گا جب دوسرے سے زیادہ طاقت ور بہوگا اورا گرا گلا طاقتور ہوا تو الٹا دوا پے منہ پر سگ جا تیں گی۔لیکن زبان سے انسان جس کو جا ہے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔

ہے۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے تو دوسرے بندے کا سامنے ہونا ضرور کی ہے۔ زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضرور کی نبیس، غائب کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ جوگز رچکے ہوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے چنا نچانسان ان کی غیبت کرتا ہے، جو پہلے ٹر رچکے، جب کہ ہاتھ سے انسان ان کوکوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔

ہے ، ہاتھ سے تو انسان ایک فر دکو تکلیف پہنچا دے گا جب کہ زبان سے ایک وقت میں پورے قبیلے بلکہ پوری قوم کو د کھ پہنچا دے گا۔

اس کیے ٹی علیہ السلام نے ہاتھ پر زبان کومقدم فرمایا اور فرمایا مَسنْ سلسبَمَ الْسُسْلِمُ وَ مَنْ سلمان محفوظ الله مَنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ جَس كَ زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔۔ ہوں۔

### حق تلفی ہے بجیں:

تو ہمیں میہ چاہیے کہ اپنے دوسروں کو ایڈ اسے بچائیں اور ان کی حق تلفی نہ کریں۔ نہزبان سے کی کو تکلیف پہنچا کیں نہ افعال سے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ استے اجھے اخلاق سے زندگی گزاری کھی نہ ہو۔ حتی کہ کی دلآزاری بھی نہ ہو۔

### یانج حدیثیں شریعت کانچوڑ کیے؟

امام اعظم الملطة نے فرمایا کدیہ پانچ احادیث پوری شریعت کانچوڑیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانچ احادیث مبارکہ پوری شریعت کانچوڑ کیے ہیں؟ زرا غور کیجے۔

پہلی حدیثِ مبارکہ ....قصیح اعمال کے بارے بیں ہے۔ دوسری حدیثِ مبارکہ ....قتیحِ اوقات کے بارے بیں ہے۔ تیسری حدیثِ مبارکہ ..... حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ اور چوتھی حدیثِ مبارکہ ..... حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ اور پانچویں حدیثِ مبارکہ .... . حقوق مسلم کے بارے میں ہے۔ جب اعمال کی تقیح بھی ہو جائے ،اوقات کی تقیحے بھی ہو جائے ،حقوق العباد بھی پورے کرلئے جائیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کرلیے جائیں تو پورے دین پرتو عمل ہوجا تا ہے۔اس لیے امام اعظم مختط نے ان پانچ احادیث کو دین کانچوڑ فرمایا ہے۔ان کی بیربات ہوفیصد کی اور سچی بات ہے۔

### انسان کی برائی کی پہیان:

جب ہم غفلت کی زندگی گزار نے ہیں اور معاملات میں کوتا ہی کرتے ہیں تو اس دست ہم بالکل بے سینگ کے بحر بے نظر آتے ہیں ، جوقریب آتا ہے اس کونکر لگا دیتے ہیں ، سیس ہر طرف تقیدی نظر سیسہ ہرایک کے عیب شؤلنا سیسا پی خوبیا ل نظر میں اور لوگوں کے عیب شؤلنا سیسا پی خوبیا ل نظر میں اور لوگوں کے عیب نظر میں سیدو سرول کے حقوق کی رعایت نہ کرنا اور اپنے آپ کواللہ کا بردا مقرب سمجھنا سیسی تو انسان کی برائی کی پہچان ہے۔

#### مقام ولايت ميں رکاوث:

ابراہیم ادھم منتظا فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا۔ وہاں عباوت کرتا رہا۔ عباوت کرتے کرتے مجھے نیندآ گئی۔ میرے پاس بستر نہیں تھا۔ چنانچہ میں مسجد کی صف کوا ہے اوپر لیبیٹ کرسو گیا۔ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور کسی دوسرے کو پہتہ تھی نہیں تھا۔

کہتے ہیں کہ پچھاہل اللہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کروی۔ان میں سے ایک نے کہا: یہاں کوئی غیر محسوں ہوتا ہے۔ان میں سے بڑے نے کہا: یہاں کوئی غیر محسوں ہوتا ہے۔ان میں سے بڑے نے کہا: ہاں میہ اور کہتا ہے کہ مجھے ولا بت مل جائے،اسے ولا بت کے کہائی ہوئی کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی مجھور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل من ہوکر پڑارہا۔

جب وہ اپنی مجلس کر کے چلے گئے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہاں میں نے کل

نظمات المال كافخ المال

کھجورخریدی تھی اورایک کھجور نیچ گرگئ تھی ، میں نے گمان کیا کہ یہ میرے جھے کی کھجور گری ہے، اس لیے میں نے اٹھا کروہ منہ میں ڈال لی تھی ، وہ میری کھجور نہیں تھی ، بلکہ اس دکا ندار کی تھی اور میں نے بغیرا جازت کے کھالی تھی۔ فرماتے ہیں کہا گلے دن میں نے جاکراس دکا ندارے بلاا جازت کھجور کھانے کی معافی مانگی۔ جیسے ہی اس بندے نے جاکراس دکا ندارے بلاا جازت کھجور کھانے کی معافی مانگی۔ جیسے ہی اس بندے نے جھے معاف کیا، اسی وقت اللہ نے مجھے ابدال کا مقام عطافر مادیا۔

ا گر پکڑ ہوگئی تو .....الا مان والحفیظ:

ہماری حالت کیا ہے؟ ....نه حلال کی فکرنه حرام کی پرواہ او پرسے تبیع ، اندر سے میاں کسی ۔ او پرسے لاالہ ، اندر سے کالی بلا۔

قیامت کے دن اگر حقوق العباد دینے پڑگئے تو ہمارا کیا ہے گا؟اس لیے سیح صوفی وہ ہے جوالی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔اور اگر کوئی گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو گیا تو .....الا مان والحفیظ .....قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے کہے پیش ہوں گے؟.....

﴿ فُوادُنی تُحَمَّا خَلَقُنْکُمْ أُوَّلَ مَوَّةً 0 ﴾ (الانعام: 94) [اکیلے اکیے جیسا کہ ہم نے تم کو بیدا کیاتھا پہلی مرتبہ] ایک ایک کر کے سے بینے ایئر پورٹ پرمشین میں سے سکین ہوکر جاتے ہیں ای طرح اللہ کے سامنے سے گزریں گے اور فرشتے ان کے ولوں کی سکینگ کریں گے۔ اس جگہ پر جب چھ بندے آگے جا کیں گے تو کہا جائے گا:

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْنُولُونَ ۞ ﴾ (الصلفات: 25) (انہیں روک لیجے، ہم نے ان کا ٹرائل کرتا ہے) .....لوگوں پر الزام لگا تا تھا۔

..... ناحق بہتان لگا تا تھا۔

..... بیوی کا ول دکھا تا تھا۔

.....اللّٰدے بندوں کے لئے وبال جان بنا ہوا تھا۔

وَ قِفُو هُمْ ....اس كوبهي روك ليجير اس نے بھي

...شکل دین دارون والی بنائی ہوئی تھی ،

.....لوگوں کو دھو کے دیتا تھا۔

..... بلاا جازت لوگوں کی چیزیں استعمال کرلیا کرتا تھا۔

وُ قِفُوٰ هُمْ مُ ....اس كوبھی روک لیجیے كه

....اس کی شہوت بھری نظر غیر پر پڑا کرتی تھی۔ یہ میری محبتوں کے دعوے کرتا تھاا ورغیر کی ہوس اس کے دل میں بھری ہوئی تھی۔

....اس کوروک لیجے،اس کا ہم نے حساب لیناہے۔

اگر قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرلیا گیا تو ہمارا کیا ہے گا!!!۔ آج وقت ہے،اللہ
رب العزت ہے اپنے تمام گنا ہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ نیکو کاری اور پر ہیز
گاری کی زندگی گزارنے کا ول میں سچا اور پکا عہد کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب
بندوں میں شامل فرما دے ( آمین ثم آمین )

واخر دعوانا ال الحمدلله رب العلمين

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

هم معهد الفقير الاسلامی توبدروژ، بانی پاس جھنگ

👁 دارالمطالعه مز د پرانی ٹینکی ، حاصل پور 2442791-062

🕏 اداره اسلاميات، 190 اناركى لا بور 7353255

🕸 مكتبه مجدديه، الكريم ماركيث اردوباز ارلا بور 7231492-042

🟶 مكتبه سيداحد شهيد 10 الكريم ماركيث اردو بارزار لا بور 7228272-042

🟟 مكتبه رحمانيدار دوباز ارلا مور 7224228-041

🟶 مكتبه امدادىيە ئى بىپىتال روۋىلتان 544965-061

👁 مکتبه بیت انعلم بنوری ٹاؤن کراچی 2018342 -021

👁 مكتبة الشيخ 445/3 بهادرآ بادكرا يي 0214935493

🕏 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی 2213768-021

👁 مكتبه علميه، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراچي 4918946-021

PP 09261-350364 مكتبه حضرت مولا تا يرد والفقارا حديد ظلم العالى مين بازار مرائة نور كك 350364-99261

😥 حعزرت مولاتا قاسم منعور صاحب ثيج ماركيث بمهراسامه بن زيد، اسلام آباد 2288261-051

واسعة السالحات بحبوب سريث، وْحوك منتقيم رودْ ، پيرودها كي مورْ ، پيثاور رودْ ، راولپندْي

03009834893 - 051-5462347

مكتبة الفقير 223 سنت يوره فيمل آباد